

تحريك فيضان لوح و قلم؛ محدسا جدر ضا قادرى رضوى كثيهارى

بنگال کی قدیم اسلامی تاریخ ،عهد قدیم میں مسلمانوں کی دینی ،مذہبی ہسماجی ،سیاسی ،اقتصادی صورتحال اور جغرافیا کی احوال پر مثمل ایک نہایت قیمتی ،متنداور جامع تحریر

# بنگال اوراسلام ایک تاریخی جائزه

﴿ بنگال کا جغرافیہ ﷺ بنگال کی آبادی ﴿ بنگال کا دریائی نظام ﴿ بنگال کی آب و ہوا ﷺ بنگال کی پیداوار ﷺ بنگال کا قدیم باشدے ﷺ بنگال کی وجسمیہ ﷺ بنگال کی قدیم باشدے ﷺ بنگال کی قدیم باشدے ﷺ بنگال کی قدیم بنگال کی قدیم بنگال کی قدیم اسلامی آبادیاں ﷺ بنگال کی قدیم خصر تاریخ ﷺ مسلمانوں کی آمد سے قبل بنگال کی سماجی کی آمد سے قبل بنگال کی سماجی صور تحال ﷺ بنگال میں اسلام کی آمد اور فروغ اسلام کے تاریخی اسباب ﷺ بنگال کے قدیم ادیان ومذاہب پرمذہب اسلام کے اثر ات ان تمام امور کا تاریخی اور تحقیقی بیان.

تالیف مفتی محمد کمال الدین استرفی مصب حی مفتی محمد کمال الدین استرفی مصب حی صدر مفتی وشنخ الحدیث الدیث ادارهٔ شرعیدا تریر دیش، رائے بریلی، یوپی

ناشر م**صب حی اکیٹے می** بڑی ار<sup>جون</sup>ٹی ،مبار کپور،اعظم گڑھ

# جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب : بنگال اور اسلام ایک تاریخی مبائزه مصنف : مفتی محمد کمال الدین است دفی مصب حی

سناشاعت باراول : ١٩٣٥ هو١٠٢ ء

سنداشاعت باردوم : ۲۰۴۰ <u>و ۲۰۱۹</u> و ۲۰۱۹

صفحات : ۵۲

تعداد : ۱۱۰۰

ناشر :مصباحی اکیڈمی ،بڑی ارجنٹی ،اعظم گڑھ، یوپی

باہتمام : ڈاکٹر محمد اظہار خان علی میاں کالونی ، رائے بریلی ، یوپی

#### ملنے کے پیتے

ی مصبای اکیڈمی، بڑی ارجنٹی ،مبارکپور اعظم گڑھ ہلاادارہ شرعیہ اتر پردیش، رائے بریلی ہلائخدوم اشرف مشن ، پنڈ وہ شریف ،مالدہ ، بنگال ہلاامام احمدرضا لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر، ناسک ہلا مکتبہ برہان ملت ،مبارکپور، اعظم گڑھ یو پی ہلا کے جی این بک اسٹور، سی حنفی جامع مسجد، رام گنج بازار اسلام پورا تردینا جپور، بنگال۔ مؤلف سے دالطے

#### MUFTI KAMALUDDIN ASHRAFI MISBAHI

Aiwan-e-Ashraf, Sayyed Nagar Raebarely, (U.P.)

Noor Mahal, Ashraf Nagar, Haidar para, Siliguri, (W.B.)

Dulaligram, Ramgang, Islampur, Uttar Dinajpur, (W.B.)

kamalmisbahi786@gmail.com

MOB:9580720418

# فهرست مشمولات

|              | //                                   |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| صفحه<br>نمبر | مضامین                               | نمبر<br>شمار |
| ۵            | شرف انتباب                           | 1            |
| 4            | ندارنة عقيدت                         | ۲            |
| ۷            | گل <i>ېا ئےعقی</i> دت                | ٣            |
| Λ            | ایصال ثواب                           | ٣            |
| 9            | پیش <i>لفظ</i> :ازمصنف               | ۵            |
| 11           | تقريطِ جميل: مفتى آل مصطفى مصباحى    | ۲            |
| 14           | مثابدات :مفتی محدمبشر رضااز هرمصباحی | ۷            |
| 14           | اظهار حقیقت: مفتی تو فیق احن بر کاتی | Λ            |
| ۲۳           | بنگال کا جغرافیه                     | 9            |
| ۲۳           | بنگال کی آبادی                       | 1•           |
| ۲۳           | بنگال کادر یائی نظام                 | 11           |
| ۲۳           | بنگال کی آب وہوا                     | Ir           |
| ۲۳           | بنگال کی پیداوار                     | 1111         |
| ۲۳           | بنگال کا قدیم نام                    | ۱۳           |
| ۲۳           | بنگال کی و جهتسمیه                   | 10           |
| ra           | بنگال کے قدیم باشدے                  | 14           |
| ra           | بنگال کے قدیم ادیان ومذاہب           | 12           |

| 1000 |                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------|----|
| 12   | بنگال کی کچھے خاص قدیم اسلامی آبادیاں                | 11 |
| ٣١   | بنگال کی مختصر قدیم تاریخ                            | 19 |
| ٣١   | مسلمانوں کی آمد سے قبل بنگال کے غیر مسلم حکمراں      | ۲۰ |
| ٣١   | پال خاندان کی حکومت                                  | 11 |
| ٣٢   | پال خاندان کے راجاؤل کے نام اوران کی مدتہائے حکومت   | ۲۲ |
| ٣٣   | سین خاندان کی حکومت                                  | ۲۳ |
| ٣٣   | سین خاندان کے راجاؤل کے نام اوران کی مرتبائے حکومت   | ۲۳ |
| ٣٣   | اسلام کی آمد سے قبل بنگال کی سماجی اورمذہبی صور تحال | ra |
| ٣٩   | اسلام کی آمد سے قبل عرب وہند کے روابط                | 24 |
| ٣٧   | بنگال اوراسکے اطراف میں اسلام کی آمد                 | ۲۷ |
| ٣٨   | بنگال میں فروغ اسلام کے تاریخی اسباب                 | ٢٨ |
| 44   | بنگال کے قدیم مذاہب پر مذہب اسلام کے اثرات           | 19 |
| 49   | حواله جات                                            | ٣٠ |
| ۵۱   | مصنف کی دیگر کتب پرعلماو مثائخ کے مأثرات             | ۳۱ |
|      | ازقلم: مفتی مثناق احمداویسی امجدی ،ناسک              |    |

# الرف (نتماس

میں اپنی اس حقیر کمی کاوش کو مادر کمی الجامعة الاشرفيه مبارك بور، اعظم كره، يو بي الجامعة الاسلاميدا شرفيه، تمثي ،مبارك يور، اعظم رُّه عامعه مخدوميدا نوارالعلوم ،عُشر ي جن پوره ،سيوان بهار مدرسه نو ثبیه فیض العلوم ، بلی گوڑی ، دارجلنگ بنگال مدرسهاسلاميه بيل لوكفر، داملبار ي شلع كش كنج، بهار مدرسه جماليه كماليه، اڑياڻول،قصبيه رام گنج،اسلامپور ښلع اتر ديناچپور، بنگال جہال کی خاک کے ذرول سے شعورزندگی ملاءان کچمنتان علم وعرفان کی آغوش مجبت میں بل کرفکروفن کی دبلیز پر کھڑا ہونے کے لائق ہوا ان تمام اساتذ ہ کرام کے نام جنہوں نے میرے ویرانے دل میں علم وہنر اور عقل وخر د کی روشنی پیدافرمائیں۔ ان تمام بلغین اسلام کے نام جن کی مساعی جمیلہ اور دعوت وتبلیغ سے انسانی دنیا بالخصوص خطہ بنگال کا گوشدگوشدایمان واسلام کی نورسےمنورو محلی ہوا۔ گرقبول افتد زیےع وثیر ف محمسد كمسال الدين اسشرني مصباحي

#### نزر (نه محقیری

اس مختصر قلمی کوسٹ ش کو پیر طریقت گل گلزارا شرفیت، شیخ المثائخ، جانشین حضورا شرف الاولیا

تاج الاولیا حضرت علامه الحاج سید شناه محمد جلال الدین انشرف اشر فی جیلانی
(قادری میاں) دامت برکاتهم العالیه والقد سیه کچھو چھمقدسه

مر براه اعلی

مخدوم اشرف مثن ، قطب شهر پنڈوه ، شریف منطع مالده ، بنگال

کی بارگاه فیوض و برکات میں

جن کی نگاه ولایت اور بافیض صحبت نے لاکھول کم گشتگان حق کوراه حق کی ہدایت دی

اور معرفت و سلوک کاشعور و ادراک عطا کیا۔

اور معرفت و سلوک کاشعور و ادراک عطا کیا۔

گریہ نذرعقیدت قبول ہوجائے تو نا زعثق کی قیمت وصول ہوجائے

فقرگدائے اشر فی محمد کمال الدین اسٹر فی مصب حی دین چوری شیخی ⇔

# الكهائم افقيرس

یہ حقیر کو سنسٹ اس ذات گرامی کی بارگاہ عالمیہ میں بدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کو دنیا تے سنیت عمدۃ الخلف بقیۃ السلف ، عطائے غوث العالم ، امیر شریعت اتر پر دیش ، حضرت علامہ الحاج الثاہ پیر عبد الو دو دفقیہ دامت برکا تہم العالمیہ نائب صدر درگاہ غریب نواز کیلئی اجمیر شریف درگاہ غریب نواز کیلئی اجمیر شریف و بانی و سربراہ اعلیٰ ادارہ شرعیہ ، اتر پر دیش ، دائے بریلی ادارہ شرعیہ ، اتر پر دیش ، دائے بریلی کے نام سے یاد کرتی ہے جن کا دامن کرم جھ جیسے ہزاروں امت مسلمہ کے لئے سائبان رحمت بنا ہوا ہے۔

محتاج کرم محمد دکمال الدین اسٹر فی مصب حی دین چوری شکه شک

# الصال ثوالب

اپیمشفق والد، والده ماجده اوراپنی تبجدگزارنانی کی بارگاہ میں اس کتاب کے ایک ایک حرف کا ثواب ایصال کرتا ہوں جو مجھے عالم دین بنانے کی خواہش میں اس دارفانی سے عالم جاود انی کی طرف کو چ کرگئیں ،بالخصوص اپینے مرحوم چچا محمد نورالاسلام اشر فی کے نام جنہوں نے والدین کا سایہ عاطفت سر سے اٹھنے کے بعد مجھے اپنی اولاد کی طرح شفقتوں کے ساتھ پالا ،امید سے کہیں زیادہ اپنی عنایتوں اور نواز شوں سے بہرہ ور فرما کر تدریس وافناء اور دینی خدمات کے مجھے قابل بنایا۔

الله تعالیٰ ان سب مرحومین کی قبرول پررخمتول کے پھول برسائے، انوار وتجلیات کی مِم بارش سے انہیں سیراب کرے اوراپنے جوار رحمت میں جگہء طافر مائے۔ (آمین بجالا سید اللہ وسلین ﷺ)

ایں دعاازمن واز جملہ جہان آمین باد

ابررحمت ان کی مرقد پرگهرباری کرے حشرتک شان کریمی ناز برداری کرے

دعاءگو درعاجو محمسد کمسال الدین اسشر فی مصب حی دین چپوری نخمسک کی کئی کئی

# ريسي لفظ

بسمرالله الرحن الرحيم نحمد دونصلي على رسوله الكريم اما بعده!

الحدلله عهد طالب علمي سے ہنوز ہندو بیرون ہند کے مختلف دینی وملمی رسالول اور ماہناموں میں سلسل اپنی معلومات ندر قارئین کرنے کی سعادت حاصل کرریا ہوں اپنی سلسل مصروفیات کے باوجود درس وتدریس فتوی نویسی اور دیگر دینی وملی سر گرمیوں سے کچھ وقت زکال کررسالوں کے شمولات میں شمولیت کی ضر ورکو کششش کرتا ہوں ۔ ابھی حال ہی میں ماہنامہ کنزالا یمان دہلی کے مدیرمولانا ظفرالدین مصباحی برکاتی صاحب کاد ہلی سےفون آیا کہ'' آپ کےمضامین تورسالوں میں چھیتے رہتے ہیں اور قارئین کو آپ کے مضامین کا انتظار بھی رہتا ہے چونکہ آیکا وطن مالوت بنگال ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا آنے والا مضمون'' بنگال میں اسلام کی آمداور فروغ اسلام کے اسباب و عوامل'' کے عنوان پر ہو'' چونکہ اس عنوان پرمیری معلومات بھی بہت ناقص تھیں اور تتابیں بھی نادرالوجود ،اس لئے میں نے نفی میں جواب دیااور کچھے دنوں کے لئے اسے ٹال دیالیکن جب موصوف کی طرف سے مزیداصرار بڑھا تواب میرے لئے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر کیا تھا کار ہائے بسیار،عدیم الفرشتی اورا پنی گونا گول مصر وفیتوں کے باوجوداسکی تلاش وجتحواور تیاری میں لگ گیا، تلاش بییار کے باوجود رائے بریلی اوراسکے اطراف ومضافات میں دور دراز تک کی لائبریریوں میں اس موضوع سے متعلق مجھے کوئی تتاب دستیاب نہیں ہوسکی ،اسی دوران مجھے ایم،اے کاامتحان دینے کے لئے''اسلامیہ كالج"لكهنؤ جانا هوا، و بال معلوم هوا كه ينشيريل كالج قيصر باغ مين بكل مهند كتاب ميلهُ 'لَا هوا ہے، میں نےموقع غنیمت جانااورامتحان سے فارغ ہو کرفوراً وہاں پہنچا ،وہاں مجھے کچھ

کتابیں دستیاب ہوئیں اور اپنے مضمون کی تیاری میں ان کتابوں سے مجھے کافی مدد ملی مضمون کابار بارتقاضا ہور ہاتھااس لئے بھر پوراطینان نہ ہونے کے باوجود بڑی عجلت میں مضمون تیار کر کے میں نے دہلی جیجے دیا، پھر جب میں نے اس مضمون کو اپنے بعض مخلص احباب اور شفق اسا تذہ کرام کو دکھایا توسیھوں نے اسے سراہا اور مشورہ دیا کہ اس مضمون کو کتابی شکل میں شائع کر دیجئے تا کہ قارئین زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں اور جن لوگوں تک ماہنا مے اور رسالے نہیں بہنچتے ہیں ان کو بھی اس مضمون سے معلومات حاصل کرنے کاموقع فراہم ہو۔

اپنے احباب اور بزرگوں کے ان نیک اور مفید مشوروں کو میں نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود اور ان کی روش متقبل کے لئے ایک قیمتی سر مایا سمجھا اور ارباب علم وفن بالخصوص علم التواریخ سے ذوق اور دلچیسی رکھنے والوں کے لئے ایک چھوٹا ساتھ فیمجھی اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے اس مضمون کو کتا بی شکل دیکر اپنی مختصر معلومات کو قارئین متک بہنچانے کی سعادت عاصل کی ،آج یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ انہیں بزرگول کے مفید مثورول کا نتیجہ ہے۔

خطہ بگال کی اسلامی تاریخ کی جہال بہت وسیع ہے جس کوا عاطة تحریر میں لانامجھ جیسے علمی ہے بیناعت کی کمی توانائی سے باہر ہے، بگال کی اسلامی تاریخ ایک ایساسمندر ہے جس کی جہہ تک اسکے کسی غواص ہی کی رسائی ہوسکتی ہے مجھ جیسے کنارے سے انداز طوفان کرنے والے کی کیا مجال! میری حیثیت تو اس سمندر کی سیپ کی بھی نہیں ہے جو ایک کنارے پڑار ہتا ہے، میں مذکوئی موریخ ہول مذکوئی بڑا قلمکار، مذادیب ہول مذکوئی بڑا فنکار بس دل میں جب کچھ خیال آتا ہے اور کھی و جبتو کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو کتابوں کی طرف بس دل میں جب کچھ خیال آتا ہے اور کھی و جبتو کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان کا مطالعہ کرتا ہوں اور مطالعے سے جومعلومات عاصل ہوتی ہیں تقید دوالعلم بالکتاب 'بھی کرلیتا ہوں ، مجھے اپنی کم علمی اور بے مایہ گی کا مکمل احساس و اعتراف ہے، ناظرین کرام کی خدمت میں 'بھل اور اسلام کا تاریخی جائز ہ'اس احساس کے ساتھ پیش کرر ہا ہوں کھی خدمت میں 'بھال اور اسلام کا تاریخی جائز ہ'اس احساس کے ساتھ پیش کرر ہا ہوں کھی

ہے بیناعتی، وقت کی نگی ،مصادروماخذ کی تم یابی کے سبب موضوع کاحق کماحقدادانہ کرسکا ،اہل نظراصحاب علم حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس رسالہ میں اگر کہیں کوئی خامی او غلطی نظر آئے تواسکی نشاند ہی ضرور فرمائیں تا کہ آئندہ اسکی صحیح کی جاسکے۔

مولیٰ رب قدیر کی بارگاہ میں دعاہے کہ اللہ عزوجل ہم مجھوں کے اندر فروغ اسلام کا خوب خوب جذبہ عطافر مائے جن مبلغین اسلام نے اسلام کی ضیابار کرنوں سے پوری دنیا اور بالخصوص خطہ بنگال کو منور کیا ہے ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی دعوت و تبلیغ کے صدقے میری بھی مغفرت فرمائے (آمین)

میں بے حدممنون ومشکورہوں محب گرامی جناب محرشفیق صاحب کا جنہوں نے اس گرانی میں بھی اپنے والدین مرحوم محمد رفیق اور مرحومہ تریس النساء کے ایصال ثواب کے لئے اس کتاب کی طباعت کی ذمہ داری کی اور اس کتاب کو آپ تک پہوخیانے میں میری مدد کی مولی تعالیٰ اپنے پیار مے جبوب حضور رحمته اللعالمین ملی الدُعلیہ وسلم کے صدقہ وطفیل ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ اہل او وت حضرات کو دینی کتابوں کی نشر و اثاعت کا خوب خوب جذبہ اور خدمت دین متین کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ جبیبہ النبی الامین علیہ وعلی الدافضل الصلوۃ والتسلیم۔

این سعادت بزور بازونیت تانه بخشد خدائے بخشدہ فقط والسلام دعاجو

محمسدكمسال الدين اسشرفي مصباحي

) خادم التدریس والافناء وڑی، بنگال ادار پرشرعیہ اتر پر دیش، رائے بریلی

يم حال اشر ف نگر،حيدر پاڙه، کل گوڙي، بنگال

متقل پته :مقام دولالی گرام ،قصبه رام گنج ،اسلام پورشلع اتر دیناچپور ، (بنگال )

# تقريظ جميل

# عمدة المحققين فقيه الم سنت حضرت علا مه فتى المصطفى مصباحى مدظله النوراني

صدرشعيبة افتأ

جامعهامجديه رضويه گھوسى مئو، يوپي

باسمه تعالى وحمده

زیرنظررسالهٔ' بنگال اور اسلام ایک تاریخی جائزه'' محب مکرم جناب مولانامفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی زیدمجده شخ الحدیث ادارهٔ شرعیها ترپر دیش، رائے بریلی کی تالیف ہے۔

وہ بنگال کے ایک خوبصورت علاقہ ''سٹی گوٹری' کے متوطن ہیں، وہاں کی تہذیب و ثقافت اور معاشرتی حالات خصوصاً مذہبی اثرات کے بہت حد تک واقف کار ہیں ۔ مولانا موصوف نے ضرورت محسوس کی کہ بنگال میں اسلام کی آمداوراسکی نشر واشاعت کو تاریخی پس منظر میں پیش کیا جائے، یہ ایک طویل الذکر موضوع ہے، مگر انہوں نے متعدد تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کر کے بڑے اختصار کے ساتھ ان تاریخی حقائق کو پیش کرنے کی سعی کی ہے جس کا علم رکھنا اسلام سے وابستہ افراد کے لئے نہ صرف مفید بلکہ یہاں اسلام بھیلانے والوں کے نقش قدم پر چل کر دین وسنیت کے لئے کچھ کرنے کا پر خلوص جذبہ بیدا کرنے کے لئے ضروری بھی ہے۔

بنگال کے علاقے میں اسلام کی اشاعت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام کی اشاعت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام کی آمد سے قبل یہال جتنے ادبیان و مذاہب تھے وہ اپنے عقائد ونظریات کے لحاظ سے ناقص، نام کمل اور باطل تھے، ساتھ ہی ان کے ماننے والوں نے ذات یات، اونچے نیچ،

اورظلم و ہر ہر بت کا ایسا طوفان کھڑا کر رکھا تھا جس سے انسانیت بھی شرم سازتھی ،عرب کے تاجراور پڑھے لکھے افراد جن کے دلول میں انسانیت کا در دتھا، فروغ علم کا جذبہ تھا، اسلام کی اشاعت سے مجبت تھی انہوں نے حکیج اسلامی فکر واعتقاد کی تبلیغ شروع فرمائی ، بعد کے ادوار میں مسلم حکمرانوں نے ظالم راجاؤں کے ظلم کا توڑ مہیا کیا، صوفیائے کرام نے دلوں کی سرز مین کو فتح کیا اور اسلام کی قندیلیں روشن کیں ، جن کی روشنی میں بنگال کا پورا خطہ آج بھی منور ہے ، جن میں علامہ جلال الدین تبریزی ، افی سراج آئینہ ہند ، مخدوم جہال نیاں جہاں منور ہے ، جن میں علامہ جلال الدین تبریزی ، افی سراج آئینہ ہند ، مخدوم جہال نیاں جہاں میں مرتسم ہیں۔
میں مرتسم ہیں ۔

مولانا موصوف زیدمجدہ ان ہی تاریخی حقائق کو اردو زبان میں قلمبند کیا ہے جو بجا طور پر دعااور مبارک باد کے تحق ہیں، یہ رسالہ مختصر اور جامع ہے اور تاریخ بنگال کے تعلق سے اپنے اندرایک معلوماتی ذخیرہ سمیٹا ہوا ہے، افادیت کے لحاظ سے مزید اور تفصیل کا متقاضی ہے۔

مولیٰ تعالیٰ موصوف کومزید علمی و تحقیقی کام کی توفیق عطا فرمائے اور اسکے بعد اولیائے بنگال کی حیات و خدمات پر بھی تفصیل سے لکھنے کی توفیق بخشے اور اس رسالہ کو قبول خواص وعوام بنائے۔

> آمین بجاه سیدالمرسکین طافیاتیا دعاء گوودعاء جو **آل مصطفی مصباحی** خادم تدریس وافقاء جامعها مجدیدرضو پیگھوسی مئو مار ربیع النور ۳۵ ۳۲ اچرمطالق ۲۰۱۳ یئ

#### ساو(ن

مفتى محدمبشر رضااز هرمصباحي يربيل: دارالعلوم شيخ احمد كھٹو، سرخيز احمد آباد نائب قاضی : مرکزی دارالقضاا دارهٔ شرعیه گجرات احمد آباد

بسمرالله الرحمن الرحيم

حامداً و مصلياً و مسلماً تاریخ نویسی ایک متقل فن ہے، جس میں دینی ومذہبی تعلیمی و ثقافتی ملکی وسیاسی، سماجی ومعاشرتی غرض کهانسانی زندگی سے تعلق عروج وزوال کوحقیقت پیندی ، دیانت داری اورغیر جانب داری کے ساتھ قلم بند کیا جا تا ہے کمین اگر تاریخ اینے مذکورہ اصول پر قائم مذہوں بلکہ ایک درجہ بھی نقطہ اعتدال سے منحرف ہوجائے تو پھروہ تاریخ ، تاریخ ہمیں بلکہ تحریف کہلاتی ہے۔اس لیے مؤرخ خواہ و کسی بھی مذہب کاعلم بر دارہو،ان کے لیے حقانیت وصداقت کے اصول پر کاربندرہنا نا گزیر ہوجاتا ہے، چنال چہ یافن تاریخ کے اصول و تقاضے یہ قائم رہتے ہو ئے مذہبی وملکی تمام امور و کوائف اورسر گرمیوں و کار كرد گيول كوحوالة قلم كرتاہے-

تاریخ کی ضرورت واہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکتا، نیل نو کو ماضی کے اوراق پریثال کو کھنگا لنے اور اس کے نشیب و فراز و کمال و زوال کو جاننے کے لیے ایک د ستاویزی حیثیت فراہم کرتی ہے۔ یفن منیف اگروجود پذیرینہ ہوتا توہم اپنے دینی ومذہبی سرمانے علمی وفکری کارنامے ،تحریری فلمی خزانے اور بے شمارتعمیری وتر تی ا ثاثے تک رسائی حاصل ندکر پاتے۔ یہ تاریخ ہی کی مرہون منت کہ آج ہم ایسے اسلاف وا کابر کے فنهائل ومناقب، اوصاف و کمالات، خدمات و تعلیمات، واقعات و حاد ثات ، معمولات وروایات، معلومات و ملفوظات تعمیرات واحسانات اوران کی ہمہ جہت شخصیات سے واقف ہیں، ورنہ ہم ان چیزول سے نابلداور نا آشا ہوتے۔

ہر دور کے حالات ومقامات کو مرتب و مدون کرنے کا قدیم دستور رہاہے، جس شمن میں تاریخ کی اہم اور قیمتی کتابیں بھی منصہ شہود میں آئیں اور ملی و مذہبی تاریخ کے لیے مأ خذ ومصادر کی حیثیت اختیار کیں۔ دور حاضر میں بھی تاریخ نویسی میں دل چیسی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہاہے، جوایک خوش آئندا قدام کہا جاسکتا ہے اور اس کی سخت ضرورت بھی ہے، وریخ بیں ایسانہ ہوکہ ہماری دینی علمی تاریخ محض ایک قصۂ یاریند بن کر رہ جائے۔

ہندوستان دینی ومذہبی تاریخ کا ایک اہم صدہ ہے،اس ملک کے خطے خطے سے علمی ومذہبی آثار ہویدا ہیں، بنگال بھی اس ملک کا ایک اہم اور تاریخی مقام رہاہے۔دور ماضی میں بنگال دین ومذہب،رشدو ہدایت، تہذیب وثقافت،علم وادب اورفکروفن کے اعتبار سے ملک کا ایک اہم خطہ رہاہے، یہاں سے ایسے نادرروز گارعلما وفضلا،مثائخ وصوفیہ اوراد باوشعرا پیدا ہوئے ہیں، جن کی نظیر آٹھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔

اس خطے نے ہر دور میں دینی قلمی میدانوں اور تہذیبی و ثقافتی سر گرمیوں میں بیش بہا خدمات پیش کر کے اپنی اہمیت کا حساس دلایا ہے،

چنال چرز برنظر کتاب ملک کی ایک مردم خیز سرزیین اور کمی و تاریخی خطه بنگال کے موضوع کی تھی ہوئی ایک تازہ اور اہم تصنیف 'بنگال اور اسلام تاریخ کے تناظر میں ' ہے، جس میں بنگال کی جغرافیائی حد، اور آمد اسلام کے ابتدائی احوال، بنگال کا جغرافیہ، بنگال کی آب وہوا، بنگال کی پیداوار، بنگال کا قدیم نام، بنگال کی آب وہوا، بنگال کی پیداوار، بنگال کا قدیم نام، بنگال کی و جہتمیمیہ، بنگال کے قدیم باشدے، بنگال کے قدیم ادبیان و مذاہب وغیرہ پر کافی تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔

کتاب کے مؤلف عصر حاضر کے نوجوان فاضل محقق محب گرامی حضرت علامہ فتی محد کمال الدین اشر فی مصباحی میں جو۲۰۰۲ء میں جامعہ اشر فیہ مبارک پورسے حقیق واقتا

کی مندوفراغت کے بعدسے ۲۰۰۵ء تک مخدوم اشرف من پنڈوہ شریف ضلع مالدہ بنگال میں صدرالمدرسین، شنخ الحدیث اور صدر شعبۂ افتا کی حیثیت سے دین متین کی خدمات انجام دے کر ۲۰۰۶ء سے ادار مُشرعیہ اتر پر دیش رائے بریلی (ملحقہ یوپی گورنمنٹ) میں محیثیت مدرس وصدر مفتی دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

میں اب تک ہی سمجھ رہاتھا کہ موصوف برصغیر کی معروف درسگاہ الجامعة الاشرفیہ مبارک پورسے فارغ ہونے والے ایک باصلاحیت و ذی شعور مصباحی عالم و فاضل اور اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کھنؤ سے منشی ، کامل ، مولوی ، عالم ، فاضل ہیں ، کین آپ کی ایک خود نوشت سوائے سے یہ انکثاف ہوا کہ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کھنؤ سے فاضل دینیات ، فاضل معقولات ، فاضل ادب اور فاضل طب کی سندیں حاصل کرنے کے بعد ریاست اتر پر دیش کی معروف عصری دانش گاہ تبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ سے بی ایمدریاست اتر پر دیش کی معروف عصری دانش گاہ تبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ سے بی از دیشنل اردو یو نیورسٹی میون پور یو پی سے (M.A) ایم اے انگلش، مولانا آزاد نیشنل اردو یو نیورسٹی حیدرآباد سے ) (M.A) ایم اے انگلش، مولانا اردو د ہی سے ڈ پلوما بھی کر کیے ہیں، جو قابل فخر بات ہے۔ یہ مندیں بلا شبہ آپ کے ملی وقار بڑھاتی ہیں اور اس نے ہم عصر علما میں یک نمایاں حیثیت عطا کرتی ہیں۔

الله تبارک و تعالی نے جہال انہیں علم وادب، فقہ واقی فہم و تد بر ہتحریر وقلم اور تقریر و تبلیغ کاذوق عطافر مایا ہے، وہیں اخلاص ولاہیت اخلاق و کردار، محنت ولگن، جدو جہداور عرب کاذوق عطافر مایا ہے، وہیں اخلاص ولاہیت اخلاق و کردار، محنت ولگن، جدو جہداور عرب واستقلال کی دولت لا زوال سے بھی نواز اہے، اسی کا ثمرہ ہے کہ موصوف جہال بھی قیام کرتے ہیں، وہاں قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، وہ میرے رفیق درس رہے ہیں، اس لیے میں انہیں تقریباً ۱۹۹۱ء سے جانتا اور پہچانیا ہوں، موصوف کو زمانہ کطالب علمی ہی سے پڑھنے کاذوق فراوال عاصل تھا، ان کی تمی کاوشوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اب وہ اس میدان کے شہوار بھی بن چکے ہیں، ان کوعمر سے زیادہ کام کرنے کو دونش سے دادتھیں و تبریک بھی وصول کر چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی تحریر ارباب علم و دانش سے دادتھیں و تبریک بھی وصول کر چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی تحریر ارباب علم و دانش سے دادتھیں و تبریک بھی وصول کر چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی تحریر

ی صلاحیتوں کے اعزاز واعتراف میں ۲۰۰۸ء میں دارالعلوم محمد میبئی کی جانب سے آپ کو اشر ف العلماا یوارڈ سے نواز اگیا ہے۔

آپ کی همی خدمات میں ﴿ دو جلد غیر مطبوعہ مجموعہ فناوی ﴿ ١٣٠ مقالات ومضامین کا ایک ذخیرہ ﴿ اشرف الاولیاحیات وخدمات ﴿ استاذ العلمامشر قی بہار کی ایک عبقری شخصیت ﴿ بنگال اور اسلام ایک تاریخی جائزہ ﴿ اسلام میں والدین کا مقام ﴿ تذکرہ مثائخ کچھو چھہ ﴿ تجلیات رمضان ﴿ خصائص فناوی رضویہ ﴿ خطبات کمال ۲ رجلدول میں ﴿ تذکرہ علما ومثائخ بنگال جیسی کتابیں آپ کی همی صلاحیتوں کا منہ بولنا ثبوت ہیں ۔ آپ تعمیری ذہن اور تحریکی مثن میں بھی پیش پیش مسلم سکم سنی حنی ایس میں ایس کی کا ثمرہ ہے کہ آپ غرب نواز آرگنائزیش سنگتا م سنی حنی ایسوی ایش ، رنگ پوسکم ، کے بانی ، آل انڈیا صوفی آرگنائزیش ، سنگتا م بر یکی ، آل انڈیا علما مثائخ بورڈ لھنو ، شطیم ابنا کے اشر فیہ مبارک پور، اور کیرکن کلچرل بر یکی ، آل انڈیا علما مثائخ بورڈ لھنو ، شطیم ابنا کے اشر فیہ مبارک پور، اور کیرکن کلچرل کلب سکی گوڑی کے معتمد خاص اور رکن ہیں ، جب کہ جامعہ مخدومیہ من پورہ ، عشری ، سیوان بہار کے ناظم تعلیمات بھی ہیں ، بلا شبہ یہ ساری علمی اور ملی خدمات کی صدافت سیوان بہار کے ناظم تعلیمات بھی ہیں ، بلا شبہ یہ ساری علمی اور ملی خدمات کی صدافت قار مین کو زیر نظر کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوجا ہے گی۔

موصوف شیخ المثائخ اشرف الاولیا حضرت سید شاه مجتبی اشرف اشر فی جیلانی رحمته الله علیه سے شرف بیعت ضرور رکھتے ہیں مگر تمام سلاس کے علما ومثائخ سے بھی بیاہ عقیدت رکھتے ہیں، جہال ہوتے ہیں بہت جلدعوام وخواص کی نظرول میں محبوب ومقبول ہوجاتے ہیں،اب تک توصر ف درس و تدریس، تصینف و تالیف اور فقہ و افتا کے افق پر گردش کررہے تھے مگر اب چند برسول سے تقریر وخطابت اور تحریک و تبلیغ کے میدانوں میں بھی کافی آگے بڑھ سے جی ہیں اور ان کے یہ کارنامے ہندوستان و تبلیغ کے میدانوں میں بھی کافی آگے بڑھ سے بیال ، بھوٹان، چین میں بھی دعوتی و تبلیغ و رہے رہتے ہیں۔ دورے کرتے رہتے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ زیر نظر کتاب بنگال میں اسلام کی آمد واشاعت، قیام سلمان کے تاریخی آثار وحقائق اور عہد و زمان کے احوال وکوائف نیز دیگر اہم اور بنیادی معلومات پر شمل ایک بیش بہا ذخیرہ اور بنگال کے موضوع پر اہل علم وحقیق کے لیے دعوت مطالعہ ہے۔

غبارِراه مدينه

محمد مبشر رضاا زهر مصباحی پرسیل: دارالعلوم شیخ احمد کھٹو، سرخیز احمد آباد نائب قاضی: مرکزی دارالقضاا دارهٔ شرعیه گجرات احمد آباد یکم جمادی الثانی هس ۱۳۳۶ه/ ۲را پریل ۲۰۱۴، وروز بدھ

#### الظهارحقيقت

# نازش فکروقلم حضرت مولانا مفتی تو فیق احسن بر کاتی زیده مجده مدیراعلی

ما ہنامہ نی دعوت اسلامی مجبئی

مفتی محرکمال الدین اشر فی مصباحی نئی سے تعلق رکھنے والے ایک ہوش مند عالم دین، جامعہ اشر فیہ مبارک پور کے ممتاز فاضل، ادارہ شرعیہ اتر پردیش شاخ رائے ہریلی کے صدر شعبہ افقالور کئی کتابول کے مصنف ومؤلف ہیں، فلوت فوی فوی کے ساتھ ساتھ مقالہ نگاری اور تصنیف کتب ان کے مجبوب مثاغل ہیں، جلالت علم سے مال مال ہیں، مقالہ نگاری اور تصنیف کتب ان کے مجبوب مثاغل ہیں، بعلات علم سے مال مال ہیں، سخیدہ ہیں بھی مشہرت رکھتے ہیں، سخیدہ ہیں بھی مشہرت رکھتے ہیں، سخیدہ ہیں بھی مشہرت رکھتے ہیں، سخیدہ ہیں بھی، حضورا شرف الاولیاء رحمۃ الله علیہ کے مرید خاص ہیں، اپنے مرشہ برق کی سخیدہ بیل بھی، حضورا شرف الاولیاء رحمۃ الله علیہ کے مرید خاص ہیں، اپنے مرشہ برق کی حیات و خدمات پر بھی ایک متقل کتاب تحریر کر حکے ہیں جو مابین العلماء کافی مقبول رہی جو مصنف کی کتابوں پر تحریر کیے گئے ہیں۔ بحرالعلوم مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ تحریر جومصنف کی کتابوں پر تحریر کو تی ہوئی کہ اشرف العلماء علیہ الرحمہ کے مرید بااخلاص خضرت مولانا مفتی محمد کم الله بن اشرف مصباحی مناقہ محال حقیقت کاظہور بھی ہے۔' ترتیب دیا ہے جس میں حن عقیدت کے نور کے ساتھ ساتھ جمال حقیقت کاظہور بھی ہے۔' ترتیب دیا ہے جس میں پر وفیسر سیکیہم اشرف جائسی، مولانا مبارک حین مصباحی، ڈاکٹر محمد الشمی مضباحی، مولانا مبارک حین مصباحی، مولانا فیس الہدی مصباحی، مفتی رضاء الحق مصباحی، علامہ عبد الشکور مصباحی، مولانا فیس المدی مصباحی، مولانا میں مصباحی، مولانا فیس المدی مصباحی، مولانا فیس المحمد الشکور مصباحی، مولانا فیس مصباحی، علیہ مولانا فیس مصباحی، علیہ مصباحی، علیہ مولانا فیس مصباحی، علیہ مولانا فیس مصباحی، عبد الشکور مصباحی، عبد الشکور مصباحی، عبد المحمد میں میں میں میں مصباحی مصباحی، علیہ میں مصباحی مصباحی میں مصباحی مصباحی مصباحی میں مصباحی

مصباحی اورمولانا ممتاز عالم مصباحی نے مصنف کے کارنامے کو تحسین کی ہے۔اسی طرح ان کی دوسری تتاب''استاذ العلماء: مشرقی بهار کی ایک عبقری شخصیت'' پرسید شاه محمد جلال الدين اشرف جيلاني مفتي آل مصباحي، پيرعبدالو دو دفقيه،مولانا عبدالمبين نعماني،مولانا طاہرمصیاحی اور مفتی بشیر رضااز ہرمصیاحی کےمکتوبات بھی کافی حوصلہ افز امیں ۔ زیرنظر کتاب 'بنگال اور اسلام: ایک تاریخی جائزه''ان کی ایک اہم تاریخ موضوع پر بے مد قیمتی معلومات سے بھر پور تتاب ہے جسے انہوں نے مدیر کنزالا یمان دہلی محب مکرم حضرت مولانا محدظفرالدین برکاتی کےمثورے پرتحریر کیاہے۔ پہتحریرایک طویل مقالکھی جے تنائی شکل دے کرمنتقل کیا گیاہے۔ یہ مقالہ ماہ نامہ اشر فیہ مبارک پور اور سنی دعوت اسلامی مبئی میں قسط وار چھپ چکا ہے، بعد میں کچھاضا فیے کے ساتھ کتابی صورت میں منظر عام پرآیاہے۔اصل موضوع بنگال کے جغرافیہ، آبادی ، دریائی نظام، آب وہواسے شروع ہوتا ہے اور بنگال کی وجہ تسمید، قدیم باشندے، قدیم مذاہب، قدیم اسلامی آبادیوں، قدیم تاریخ، غیرمسلم حکمرانول، بنگال میں اسلام کی آمد سے قبل کے حالات، عرب وہند کے روابط، بنگال میں فروغ اسلام کے تاریخی اسباب اور بنگال کے قدیم مذاہب پر مذہب اسلام کے اثرات پرتریتیب واربحث کرتا ہواختم ہوجا تاہے۔اس مقالے کی تریتیب میں مصنف نےمتندماغذات اورحوالہ جاتی تتابول سےمدد لی ہےاور اس حوالہ جات کو کتاب کے اخیر میں ظاہر کردیا ہے۔ تاریخ کا موضوع خشک مانا جاتا ہے کیکن مصنف کے انداز پیش کش نے اس میں دل چیسی کا کافی سامان پیدا کردیا ہے۔ بنگال اور اسلام کے تاریخی جائزے پرمتنل پرکتاب ایسے موضوع پر ایک قابل ذکر کتاب ہے،جس کی دل سے یذیرائی ہونی چاہیے مصنف مبارک باد کے تحق ہیں۔

> توفیق احنَ برکاتی مجبئی ۲۸رمنی ۲۰۱۳ء

#### بسمرالله الرحن الرحيم **بنگال اور اسلام! ايك تاريخي جائزه**

بنگال برصغیر ہند کے ایک اہم مشرقی صوبہ کا نام ہے جو اپنے ماحول و معاشر ہ ، زبان و کلچر ، تہذیب و تمدن ، سر سرعلاقوں ، ہر ہے بھر ہے جنگلات اور بھیلے ہوئے دریائی ، زبان و کلچر ، تہذیب نمایاں جیٹیت کا حامل ہے۔ بنگال مشرقی اور مغربی دوخطوں پر مثمل ہے مشرقی خطہ کا مرکزی مقام ' ڈھا کہ' اور مغربی خطہ کا کلکتہ (کو لکا تا) ہے۔ بنگال کے مشرقی خطہ میں معلمانوں کی اکثریت ہے ، تقیم ہند کے بعد ہی خطہ مشرقی پاکتان بنا اور آج بنگلہ دیش کی شکل میں ایک آزاد اسلامی مملکت کے نام سے موجود و متعارف ہے ، بنگال کا مغربی خطہ جے مغربی بنگال کہا جا تا ہے آج برصغیر ہند کا ایک اہم صوبہ کی جیٹیت سے جانا مغربی خطہ جے ۔ کا ، اگست کے کا جا ہے آج برصغیر ہند کا ایک اہم صوبہ کی حیثیت سے جانا مغربی خطہ جے ۔ کا ، اگست کے کا ور مذکور ہوا مگر ہمارے اس مضمون میں خصوصی طور پر سر نظر بی میں تقلی کردیا تحیاجیا کہ اور وغ اسلام کے اسباب وعوامل سے گفتگو کی گئی ہے جس کا تعلق مشرقی اور مغربی دونوں ، ہی خطے سے ہے ۔ نظمی مشرقی اور مغربی دونوں ، ہی خطے سے ہے ۔

بنگال بُرصغیر کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں اسلام کی آمدآج سے ایک ہزار سال سے بھی قبل ہوئی تھی ابتدائی تعلق عرب تاجروں کے ذریعہ قائم ہوا پھر ترکوں کی فوجی کاروائیوں، صوفیائے کرام کی تبلیغی سر گرمیوں کے نتیجے میں اور ترک ،افغان اور مغل عکم انوں کے ذریعہ قائم ہوا گیا۔ عکم انوں کے ذریا قتد اراسلامی اثرات کاسلسلہ بتدریج بنگال کے علاقوں میں متحکم ہوتا گیا۔ اسلامی عہدتک بنگال کی ایک منفر دشاخت قائم ہو چکی تھی ، یبعلاقہ تین مذاہب کی سرز مین رہا۔ بودھ، ہندو اور اسلام، مینوں کے تہذیبی اور ثقافتی اثرات آپس میں شامل ہوئے بہت حد تک اس سے رواد اری اور تمل پندی کو فروغ حاصل ہوا ،عہد وسطی میں یہ علاقہ ویشنو ہمئتی کے عروج کا ایک مرکز رہا اور چیتینہ کے زیراثر ایک منظم مذہبی اور علاقہ ویشنو ہمئتی کے عروج کا ایک مرکز رہا اور چیتینہ کے زیراثر ایک منظم مذہبی اور

معاشرتی اصلا جی تخریکفروغ ہوا جسکے اثر آت آج بھی مغربی بنگال کے بعض علاقوں میں واضح طور پرمحوس کئے جاسکتے ہیں۔ بنگال کی اس مشترکہ تہذیبی ورثہ کے ارتقاء میں عہد اسلامی کے حکمرانول نے بھی کلیدی حصدادا کیا، منسکرت کی شہرہ آفاق تصنیفات' رامائن' اور 'مہا بھارت' کا بنگلہ میں ترجمہ بھی اولاً اسلامی عہد میں ہوا اسکے بعد ویشنو بھکتول نے اس زبان کو خواص وعوام دونول کے درمیان مقبول بنایا ،اس بات کا اعتراف مشہور ماہر لسانیات' پروفیسرسیتی کمار چڑج' نے بھی اسیعنا یک بیان میں کیا ہے۔ (۱)

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بنگال اکثر دہلی کے سلاطین کے زیر اقتدار نہیں رہا،
ہندوستان میں مغلول کی آمد کے وقت بھی ان کی شدید ترین مخالفت مشرقی ہندوستان
بنگال و بہار میں ہی ہوئی، اکبری عہد میں مغلول نے بنگال پر تو فتح حاصل کی مگر اورنگ
زیب کے زمانہ میں ہی بنگال تقریباً نیم آزاد ریاست بن گیا، مرکز سے علا حدگی کی اس
روایت نے بنگال کی انفرادی شاخت کو بہت تقویت پہنچائی ۔(۲)

عمومی طور پراگردیکھا جائے تو ہنگال کی تہذیب وتمدن کے بیشتر مراحل عہداسلامی میں ہی وقوع پزیر ہوئے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عہداسلامی کا ہنگال، ہنگال کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔

ذیل کے سطور میں ہم برصغیر کے اس مشہور ومعروت خطہ نگال'کی قدیم مختصر تاریخ ،بنگال کی قدیم اسلامی آبادیال ،بنگال کے قدیم ادیان ومذاہب ،مسلمانوں کی آمد سے قبل بنگال کے غیر مسلم حکمرال اوران کی مرتبائے حکومت، اسلام کی آمد سے قبل بنگال کی مذہبی اور سماجی صور تحال، اسلام کی آمد سے قبل عرب و ہندگی روابط، بنگال اوراس کے کی مذہبی اور سماجی صور تحال، اسلام کی آمد سے قبل عرب و ہندگی روابط، بنگال اوراس کے اطراف میں اسلام کی آمد، بنگال میں فروغ اسلام کے تاریخی اسباب اور بنگال کی قدیم عقائد و تہذیبی زندگی پرمذہب اسلام کی تعلیمات کے اثرات جیسے اہم پہلوؤل پرمختصر طور پرروشنی ڈالیس گے۔

قبل ازیں بنگال کا جغرافیہ، بنگال کی آبادی، بنگال کا دریائی نظام، بنگال کی آب وہوابنگال کی پیداوار، بنگال کا قدیم نام، بنگال کی وجہ سمیہ اور بنگال کے قدیم باشدوں کے تعلق سے چندسطور صفحہ قرطاس کئے جاتے ہیں۔

#### بنگال كاجغرافيه

برصغیر ہندوستان کے مشرقی صوبے کا نام بنگال ہے جوشمال میں کوہ ہمالہ اور جنوب میں طلبح بنگال تک بھیلا ہوا ہے مشرق میں برہم پترا کا نگساسر تک اور ساجوک دریاؤں سے لے کرنا گر، برا کر مورناریکھا کے شیبی حصے تک یہ مغرب میں بھیلا ہوا ہے اسکے پورے رقبہ کی سطح جو ہرے بھرے دریاؤں اوران کے دہانوں سے ڈھنی ہوئی میں اسکے پورے رفع میل ہے۔

#### بنگال کی آبادی

متحدہ ہندوستان کی تقسیم سے قبل بہال کی آبادی کی مجموعی تعداد تقریباً ساٹھ ملین (چھ کروڑ)رہ چکی ہے ہمشر قی اضلاع میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے اور مغربی اضلاع میں ہندوآبادی زیادہ ہے۔

بنگال كادريائي نظام

بنگال کی سب سے ممتاز طبعی خصوصیت اس کادریا کی نظام ہے یہ دو بڑے دریا گنگا اور برہم پتر ابنگال کی ترقی میں زبر دست رول ادا کرتے ہیں، دریا کے بہاؤ کے راستے میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کی وجہ سے پوری قوت سے آبادی میں ترقی کرنے والے شہر آباد ہوئے اور نہایت فروغ ہونے والے تجارتی مراکز قائم ہوئے، بنگال کے دریائی نظام نے بنگال کی تاریخ میں بڑا اثر ڈالا ہے۔

## بنگال کی آب وہوا

بنگال کی آب وہوااعتدال کے قریب تریب ہے، ہمندر قریب ہونے کی وجہ سے اور کنٹرت بارش کے سبب یہ خطہ بہت مرطوب ہے، بنگال میں برسات جون یعنی ہندی ماہ جیٹھ سے شروع ہوجاتی ہے اور چھ مہینوں تک بارش و باراں کاسلسہ جاری رہتا ہے بخلاف ہندوستان کے دوسرے علاقول کے وہاں جولائی یعنی ہندی مہینہ اساڑھ (کنوار) سے

## برسات شروع ہوتی ہے اور پوس تک چار مہینے موسم برسات رہتا ہے۔ بنگال کی پیداوار

#### بنگال كا قديم نام

قدیم زمانے میں شمالی بنگال کو''وارندری'' (varindari ) کہا جاتا تھا اور'' وانگا'' (vanga) مشرقی جنوبی بنگال کو کہا جاتا تھا پھر''وانگا'' کااطلاق پورے بنگال پر ہونے لگا،لفظ بنگالہ،وانگا،یا''وانگالہ'ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔(۳) بنگال کی وجہ تسمیم بنگ، بگدھ، چرد پادھ زمانہ جاہلیت میں یہاں یہ تین قومیں کھیں، جن کا شماراس وقت کی دوسری قوموں کے نزد یک اچھوت اور خانہ بدوش قوموں میں ہوتا تھا،ان میں بنگ پورب کی جانب سے آئے تھے جس کومشر قی بنگال کہتے ہیں اور وہال سکونت اختیار کر لی،ان کے نام پراس جگہ کا نام بنگ ہوا بھر رفتہ رفتہ مشرقی اور مغربی پورے حصے کو بنگال کہا جانے لگا۔ (۴)

بنگال کے قدیم باشدے

بنگال کے ابتدائی باشد مے ختلف النسل اور مختلف تہذیب کے مالک تھے، اوریہ دونوں لحاظ سے اس آریہ خاندان سے بالکل مختلف تھے جس نے ویدلٹریچر کی تدوین کی بنگال کے ہندو باشدوں میں شمالی ھند کی موجودہ ذاتوں کے ساتھ ساتھ سات ذاتیں اور ہیں جو بنگال سے خاص تعلق رکھتی ہیں اور وہ حب ذیل ہیں :

(۱) برہمن (۲) کائتھ (۳) سادگوپ (۴) کیوار تا (۵) راج بنسی (۲) پوڈ (۷) بگڈی کائتھ، سادگوپ اور کیوار تا تو بنگال کی خاص ملکی ذا تیں ہیں، تاریخی تجزید کے بعدید بات معلوم ہوئی کہ بنگال کے او پنچ طبقہ والول نے ایکمتا زملی وحدت کی شکل اختیار کرلی اور مختلف تاریخی ادوار میں نہایت بلکی تبدیلیال (بنگال کے ان اسلی اور قدیم قبیلول کے باہمی تعلقات و روابط سے جوان کے گرد و پیش آباد تھے ) ان لوگول میں پیدا ہوگئیں جو ہندوستان کے بالائی حصہ سے نقل مکانی کرکے وارد بنگال ہوئے تھے، بہی حال بنگال کے برہمنول سے بھی رشة ناطہ اور شادی بیاہ کرنے لگے ۔ (۵)

بنگال کے قدیم ادیان ومذاہب

بنگال کے قدیم مذاہب درج ذیل ہیں

(۱)وشنودهرم(۲)شيودهرم(۳)جين مت (۴) بودهمت

وشنودهرم

آٹھویں صدی میں ''وثنوازم'' کو بنگال میں ترقی ہوئی ،بنگال میں وثنو دھرم کا ثبوت رادھا کر ثناطریقہ پرستش سے ملتا ہے، یہ بارہویں صدی عیبوی تک''جایا دیو'' کے زمانے تک بنگال میں قائم رہا۔

شيودهرم

مشرقی ہندوستان میں یہ دھرم ورمٹیاؤں آور نیچ ذاتوں نے جو ویدک دھرم کے قوانین میں اپنی کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے قبول کیا تھا،اس دھرم میں خدا کا تصور رنگین طریقہ میں پیش کیا تھا،خدا کو مختلف اورمتنوع ناموں سے یاد کرکے مرادیں مانگی جاتی تھیں۔

مشرقی صندوستان کے دوراجہ ''کرناشوانا''اورکامروپ کے حکمرال''سکراورما''،جو ساتویں صدی میں گزرے ہیں شیوازم کے بڑے عامی تھے پہاڑ پورمیں اب بھی شیو کے بہت سے قدیم اور جدید بت موجود ہیں جوشیو کی پوجا کا ثبوت پیش کرتی ہیں ،پالاؤل اور سینول کے عہد حکومت میں بھی شیو کی پرستش کا ثبوت ملتا ہے۔

#### حبين مت

جین مت بھی بو دھ مت کی طرح مشرقی ھندوستان میں پیدا ہوا کیونکہ اس مت کا بانی مہابیرویشالی (vaishaliMahabeer) کے پڑوس میں پیدا ہوااوراس نے اپنامذ ہبی زمانہ مگدھ بہار میں گذارا۔

جین مت کا قدیم نام نر گرنتو کھا اور اسی نام سے گیتا عہدتک جینی فرقہ متعارف کھا نر گرنتو کہنتا ہوں کے عہد حکومت میں نر گرنتو پنڈرا وردھن (pandaravardhan) میں اشوک کے عہد حکومت میں قائم ہوا، نر گرنتو کی نیڈرا کے اپنا ایک حکمرال مذہبی طبقہ ہشمالی جنوبی اور مشرقی بنگال میں ساتو یں صدی عیسوی میں پیدا کرلیا تھا جین مت بنگال کی سرز میں سے غائب ہوگیا تھا لیکن جب مغربی ھندونتان سے برہمنول کے ظلم و تشدد سے نجات پانے کے لئے کچھلوگ

ترک وطن کرکے بنگال بہو پنچ تو انہوں نے اس مذہب کی جدید شکیل وا قامت کی اور بعد کو اس کا نام' جین مت' رکھا گیا اور اس کے بعد شمالی بنگال میں مسلمانوں کے عہد میں جدید جین مت دوبارہ رواج پذیر ہوا اور خالص نر گرنتھ (قدیم جین مت)مختلف مذہبی فرقوں میں ضم ہوگیا۔ (۲)

#### بودهمت

بعض تاریخی آثارسے پنہ چلتا ہے کہ اثوک سے قبل شمالی بنگال میں اسکی داغ بیل ڈال دی گئی تھی، دوسری صدی میں بودھ زم' کا بنگال میں وجود ہو چکا تھا اور گبتاء ہد حکومت کے ابتدائی دور میں بودھ مت' بنگال کے مختلف شہروں میں فروغ پانے لگا، راج محل (جواس وقت بنگال میں تھا) میں بودھ دھرم کی سات خانقا ہیں تھیں جہال تقریباً تین سورا ہب رہتے تھے اور بینڈ راوردھن pandara vardhan میں بھی بودھمت کی بیس خانقا ہیں تھیں جن میں تقریباً تین ہزار جمکٹور ہے تھے ،مشر قی بنگال کا فرمال روال بیس خاندان ، بودھ مت سے خاص طور پر منسلک تھا ، بودھ مت کے دو فرقوں ''چھاوا گیا'' اور' دیودتا'' ، کے بیروؤں نے بنگال کو خاص طور سے اپنی منتقل ا قامت گاہ بنالیا تھا۔ اور 'دیودتا'' ، کے بیروؤں نے بنگال کو خاص طور سے اپنی منتقل ا قامت گاہ بنالیا تھا۔

# بنگال کی کچھ خاص قدیم اسلامی آبادیاں

بنگال کی قدیم اسلامی آبادیاں تو بہت زیادہ بیں ان میں سے چندان مشہور اسلامی آبادیوں کا پہال ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق اس وقت مغربی بنگال سے ہے۔

#### ينڈوه

ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں پنڈوہ کا نام اس وقت سے آتاہے جبکہ سندوستان کی اسلامی تاریخ میں پنڈوہ کا نام اس وقت سے آتاہے جبکہ کا کا سے اسلامی اللہ میں 'عامی نام' لقب،سلطان شمس اللہ بن' رکھا،اور بنارس تک تمام علاقے اپنے قبضہ وتصرف میں کر لینے کے بعد پنڈوہ کو اپنا دارالحکومت بنایا،شاہ دہلی اسکی گوشمالی کے لئے پنڈوہ پہنچا

بالاخرسخت جنگ کے بعد ملح ہوئی اور بادشاہ نے قیمتی تحائف ونذرانے کے ساتھ دہلی کے جانب مراجعت کی۔(۸)

انسائیکلوپیڈیابرٹانیکامیں پنڈوہ کے تعلق یا کھا ہے کہ:

''یمغر فی بنگال کے صوبہ مالدہ کا ایک ویران شہر ہے، یکسی زمانے میں مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا، یہ مالدہ کے شمال مشرق میں سات میل پر ہے ، اور دوسر ہے ویران شہر گوڑ' (لکھنوتی) سے تقریباً بیس میل پر واقع ہے گوڑ کی آب و ہوا خراب ہونے کی وجہ سے اسکونٹیسر ہے سے آباد کیا گیا اور فالباً سی وجہ سے اسکی وقعت وقد رومنزلت بڑھ گئی تھی، بنگال کے سب سے کالباً سی وجہ سے اسکی وقعت وقد رومنزلت بڑھ گئی تھی، بنگال کے سب سے پہلے خود مختار سلطان '' عاجی شمس الدین الیاس' نے سام ساتھ میں'' گوڑ' کا کھنوتی ) کے بجائے پنڈوہ کو اپنا دارالکومت قرار دیالیکن اس شہر کی سر سنری اور رونی صرف جند روز بھی اس لئے سام ہواھ میں پھر گوڑ بنگال کا دارالکومت بنا''۔ (9)

تاریخی آثار میں اس وقت پنڈوہ میں صرف ایک مسجد آدینہ باقی رہ گئی ہے جمکی بنیاد سکندر شاہ نے 19 ساء میں کھی تھی مخدوم جلال الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کا آشانہ اور چلہ خانہ ہے غوث العالم مخدوم سیدا شرف جہا نگیر سمنانی مجھوچھوی رحمتہ اللہ علیہ کے پیرو مرشد حضرت شیخ علاء الحق والدین ابن اسعد لاجوری اور حضرت نورالدین قطب العالم اور حضرت حافظ زاھد بندگی رضوان اللہ علیم اجمعین کے مزارات نیز حضرت سید اشرف حضرت حافظ زاھد بندگی رضوان اللہ علیم اجمعین کے مزارات نیز حضرت سید اشرف جہا نگیر سمنانی رحمتہ اللہ علیہ کا چلہ خانہ بائس ہزاری درگاہ سونا مسجد شؤر خانہ ،مدرسہ جلالیہ ،سلامی دروازہ ، جنتی دروازہ ،گھن سین دالان ، قدم رسول ، بحتب خانہ بو ہار وغیرہ پنڈوہ شریف کے خاص اسلامی آثار ہیں۔

مرشد غوث العالم حضرت شیخ علاء الحق والدین گئج نبات ابن اسعد لا ہوری کے آنتا نہ عالم یہ ہی مخدوم اشرف مشن کے زیرا ہتمام ' جامعہ جلالیہ علائیہ اشرفیہ' نام سے ایک خوبصورت دینی تعلیم کامعیاری ادارہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ فردوس

نظر ہے جے خانواد مَداشر فید کچھو چھہ مقدسہ کی ایک عبقری شخصیت شخ المثائخ اشرف الاولیاء سید شاہ مجتبی اشرف اشر فی جیلانی رحمته الله علیہ نے قائم کیا ہے، بیدادارہ حضرت شخ علاء الحق پند وی اور حضرت شخ نور قطب عالم پند وی رحمته الله علیھائی جلالت علم وعرفان کا مظہر ہے ، پند وہ شریف کی تاریخ ماضی کو زندہ و جاوید رکھنے اور بزرگان پند وہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں اس وقت بیدادارہ نمایاں کردارادا کر ہاہے۔

## شهرلكصنوتى

يەقدىمىشېر 'جنت آباد' كے نام سے موسوم تھا، قدىم ہندوعهد ميں يە بنگال كاياية تخت تھا،اسے سنگلدیپ نامی ایک ہندورا جانے عمیر کیا تھا،اس سے بہت پہلے یکھنوتی کے نام سے مشہور تھا''ہمایول''بادشاہ نے اس کانام بدل کر''جنت آباد''رکھا،جین راجاؤل نے "راماوتی" سے اپنایا پیتخت منتقل کر کے کھنوتی میں قائم کیا تھا، پھر ہی مقام سلم سلاطین کے دورحکومت میں کھنوتی کے نام سےمشہور رہااسے'' گوڑ''اور'' گوڈا'' بھی کہتے تھے۔ لکھنوتی میں حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید وخلیفہ اور شیخ علاء الحق پنڈوی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد کامل حضرت شیخ سراج الدین عثمان معروف بداخی سراج آئیبنہ ہندرحمتہاللہ علیہ کا آستانہ ہے،آپ کے متعلق آپ کے نیخ نے خود فرمایا تھا'' نیخ سراج ہندوستان کا آئینہ ہے' آپ کی وفات ۸۵٪ ء میں ہوئی،آپ کے مزار پرعمارتیں حضرت''شاہ بن حیین شاہ'' فرمال روائے بنگال نے تعمیر کی ہیں اس زمانے میں اس مقام کو''سعداللہ یور'' کہتے ہیں اوراب'' بیران پیر'' کے نام سے مشہور ہے ۔ یہاں ایک جامع مسجد بھی ہے جسے"سلطان محمود بن سلطان علاؤالدین" نے تعمیر کی ہے۔(۱۰) موجودہ وقت میں آستانہ سے قریب'' خانقاہ سراجیہ اشرفیہ' ہے جسے خانوادیّہ اشرفیہ کے ایک عظیم چشم و چراغ اشرف الاولیاء سیمجتبی اشرف اشر فی جیلاً نی رحمته الله علیه نے تعمير كى ہے اور"سراج المجتبى دارالحفظ" ہے جے پير طريقت حضرت تاج الاولياء سيد ثاه جلال الدین اشرف اشر فی جیلانی مدخلہ العالی نے تعمیر کی ہے،اس خانقاہ اورمدرسہ کے ذر یعداس آنتانه کو بڑا فروغ حاصل ہور ہاہے اور بہال کی آبادیال بھی دن بدن بڑھ رہی ہیں ورنہ آبادی سے کافی دوراور آمتانہ کے چارول اطراف جنگل ہونے کی وجہ سے آمتانہ میں زائرین کا آنا جاناد شوارتھا۔

#### گوڑ

لکھنوتی ہی کا پرانانام'' گوڑ''ہے فرزندان نوج گوریہ کے عہد حکومت میں گوڑ نام رکھا گیا یہ شہراب بالکل ویران ہے اسکے کھنڈرزبان حال سے اسکی مرثیہ خوانی کررہے ہیں، جنگ ہونے کے وجہ سے یہ شیرول اور درندول کامسکن بن گیا ہے صرف چند آثار قدیمہ شکسة عمارتیں اور قدیم قلعہ کے دروازے عظیم الثان جامع مسجداورنشان قدم رسول بہال باقی ہیں۔

#### مرشدآباد

مرشدآباد دریائے بھاگیرتی کے سامل پر واقع ہے، دریا کے دونوں مخاروں پر آبادی ہے، ایک سودا گز'مخصوص خال' نامی نے ایک سرائے بہال بنائی اوراس کانام'' مخصوص آباد' رکھا بھر' اورنگ زیب عالمگیز' کے عہد حکومت میں ' نواب جعفر خال نصیری' کو جب بنگال اوراڑیسہ دونوں کی ذمہ داری ملی اور دیوان کے ساتھ ساتھ' مرشد قلی خال' کے خطاب خلعت فاخرہ ،علم، نقارہ اور ترقی منصب سے سرفر از ہوئے تو محصوص آباد اور اپنے خطابی نام پراس شہر کانام' مرشد آباد' رکھا۔ (۱۱)

یہاں کی عمارتوں میں قابل ذکر کوئی چیز نہیں ہے البتہ صرف ایک امام باڑہ نواب سراج الدولہ کا تعمیر کردہ موجود ہے، جوتعریف وتوصیف سے بالکل منتعنی ہے، کہا جاتا ہے کہ اسکے مانند حین وجمیل پورے ہندوستان میں کوئی عمارت نہیں ہے کیکن حواد ثات زمانہ کے تحبیر ول سے اس عمارت کا اب عشر عشیر بھی باقی مدر ہالیکن اس نمونہ کا ایک جز بھی گویا پوری یادگار ہے۔

#### كلكت

عهد گذشة میں کلکته محض ایک گاؤں تھا'' کالی' نام ایک بُت کے تمام مصارف جس

کامندروہاں ہے اس گاؤں سے متعلق تھے بنگلہ زبان میں'' کرتا''اور'' محتا''،ما لک اور خداوند کے معنی رکھتے ہیں اسلئے وہ گاؤں'' کالی محتا'' کے نام سے موسوم ہوا (یعنی اسکی ما لک کالی )رفنتہ رفنتہ رفنتہ زبانوں کے تصرف وتغیر سے الف اور یا حذف ہوگئی اورلوگ'' کلکنتہ'' کہنے لگے اوراب'' کولکا تا'' کے نام سے جانا جا تا ہے۔

''نواب جعفر علی خال' کی عہد نظامت میں''شہنشاہ عالمگیز' کی اجازت سے انگریز ول نے''الیٹ انڈیا کچین' نام سے بہال ایک کوٹھی تعمیر کی اور بنگال کے تجارتی کاروبار کاسلسلہ جاری کیا اور اب وہی کوٹھی خاص تاریخی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ہمی کوٹھی انگریز ول کی ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔

بنگال کی قدیم مختصر تاریخ

چارسوسال قبل مسیح کی تاریخ بنگال بالکل تاریخی ہے اس کے بعد بنگال میں گپتا راجاؤں کی حکومت کا تاریخی دورآتا ہے پھر بنگال کی قدیم خود مختار حکومتیں منصبہ شہود پر آتی ہیں ،جن میں 'سماٹاٹا''اور''وا نگا'' خاص طور پر قابل ذکر ہیں پھر'' گوڈ'' کی حکومت شروع ہوتی ہے اور اسکے بعد''ساسنکا'' کادورآتا ہے۔

# مسلمانوں کی آمدے قبل بنگال کے غیر مسلم حکمراں یال خاندان کی حکومت

قدیم بنگال کی تاریخ کا نمایا ک دور 'پال خاندان' کی حکومت سے شروع ہوتا ہے ''پال خاندان' کی حکومت کے ممتاز دور کا ثبوت عرب سیاحوں کے بعض بیانات سے بھی ملتا ہے جن میں مسلمان تاجراور معودی خاص طور پر قابل ذکر ہے

پال خاندان کے سلسلہ حکومت کے اول حکمرال دھرمپال نے (۸۱۰۔ ۷۷ء) تک حکومت کی اسکے بعد اسکے بیٹے دیو پال نے (۸۵۰۔ ۸۱۰ء) تک نہایت شاندار حکومت کی اسکے عہد حکومت میں مشرقی بنگال اسکی راجد ھانی تھی ،اسکے بعد پھراس خاندان کے عروج وزوال کا دور آیا اور اس سلسلہ حکومت کے حکمرال مہاپال کے ہاتھ میں زمام حکومت آتی ہے اور حکومت سنبھالا گیتی ہے، مہاپال (۱۰۷۵۔ ۱۰۷۰ء) تک حکومت کرتا ہے اسکے بعد ' وارندری حکومت' کا زمانہ آتا ہے اور ' کیوا تا' سر داکے ماتحت بنگال کی حکومت کا عہد جاری رہتا ہے ، اسکے بعدرامپال کی حکومت کا زمانہ آتا ہے اور پال خاندان کی حکومتوں کا دورختم ہوجا تاہے۔ (۱۲)

پال خاندان کی حکومتوں کے زمانے میں بنگال میں دوسری چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں بھی قائم جیں جن میں چندراجاؤں اوران کی مدتہائے حکومت قابل ذکر ہیں۔

## بال خاندان کے را حاؤں کے نام اوران کی حکومتیں

| 0 )       | بادران الردان و | ,                | Ç        |
|-----------|-----------------|------------------|----------|
| مدت حکومت | عهدحكومت        | اسماء            | نمبرهمار |
| ۲۰رسال    | :20:            | گو پال           | (1)      |
| ٢٣١سال    | <u> </u>        | دهرم پال         | (٢)      |
| وسرسال    | شُكُ الله       | د يوپال          | (٣)      |
| ٣رسال     | £ 10:           | وگراہایال        | (٣)      |
| ۱۵۰۱      | 200             | نرائن پال        | (۵)      |
| ٢٣رسال    | £9.1            | راجپال           | (4)      |
| 21رسال    | £94.            | گوپال ثانی       | (2)      |
| ٢٢رسال    | 5940            | و گراہایال ثانی  | (A)      |
| ١١١١٨     | £911            | مها پال اول      | (9)      |
| ۱۵رسال    | السنائة         | ناپال            | (1.)     |
| ١٩رسال    | في الم          | و گراہا پال ثالث | (11)     |
| ۱۵رسال    | الحائة          | مهاياك ثاني      | (11)     |
| ٣ رسال    | ه انگ           | شورا پال ثانی    | (14)     |
| ٣٣ رسال   | ئے!<br>کے انڈ   | رامپال           | (14)     |

| ۲۰۱۲  | ÷الائة              | کو مارپ <u>ا</u> ل | (10) |
|-------|---------------------|--------------------|------|
| ۱۱/۱۲ | في الم              | گوپال ثالث         | (14) |
| ١١/١٢ | ن <sup>ال</sup> الم | مدنايال            | (14) |
| ٣٠١١  | و1100               | گود نه پال         | (IA) |

#### سين خاندان كى حكومت

یال خاندان کے بعد تین خاندان کا دور حکومت آتا ہے تین خاندان ایسے اصل کے اعتبار سے'' برہمن کھتری'' تھجے جاتے ہیں اصل وطن کے اعتبار سے پیجنو بی صند کے با ثندے تھے اور "کارنا تا" سے مغربی بنگال آ کر مقیم ہوئے تھے بین سلسلہ حکومت کی تاریخ "سامنتاسین" سے شروع ہوتی ہے اس نے" کارنا تا سے آ کر گنگا کے کنارے ا قامت اختیار کی تھی جوشلع بر دوان ڈویژن کاایک مقام تھااس کوئسی شاہی خطاب وغیر ہ سےمورخین ملقب نہیں کرتے اور بکسی اور بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کسی باضابطہ حکومت کی بنیاد ڈالی تھی اسکے بعد جسمنتاسین' ابتداً ایک حکمرال سر دار کی حیثیت سے جانا جاتا تھااس کا ز ماندگیار ہویں صدی کے آخری ربع صدی میں تھاجب پال خاندان کی حکومت انتثاریذیر ہوئی تواس موقع سے فائدہ اٹھا کر''ہیمنتا سین'' نے''رادھا'' میں اپنیمنتقل ریاست کی بنیاد ڈالی اورخود سے' مہاراج دھاراج'' کا خطاب اختیار کیا، وہ کوئی طاقتور راجہ نہیں تھااسکی حیثیت بھی دوسر بےخو دمختار رئیسول کے مانندمخض راد ھاکے ایک رئیس کی تھی۔ ہمنیتاسین کے بعداسکا حانثین' وجے بین' ہوااس کا زمانہ تقریباً ساٹھ سال تک ر ہااس نے بھی اپناابتدائی زماندایک ماتحت افسر (چیف) کی حیثیت سے گزارالیکن پھر بھی اس نے اپنے خاندان کی عظمت تقریباً پورے بنگال کوزیٹیں کرکے بڑھائی۔(۱۳) سین خاندان کے چند قابل ذکر راجاؤل کے نام اور ان کی مدتہائے حکومت حب ذیل ہیں۔

## سین خاندان کے راجاؤں کے نام اوران کی حکومتیں

عهدحكومت مدت حکومت نمبرشمار اسماء ١٧١١ سامنتاسين (1)وع: ٤٩ ۱۱۷۱۵ تهيمنتاسين المزاء (٢) ۲۰ رسال وحصين (m) والال سين (بلاول) ۱۵۸۱ به اارسال (r) لكشمن سين (لكهن) وكالبر ٢٢رسال (0) ۱۱۷۱۲ (4) ٣رسال كبيثا ؤسين ١٢٢٥ء (4) مسلمان فانحین کے حملہ بنگال کے وقت ، بنگال کے زیاد وتر حصے تین را جاؤل کے زیرحکومت تھے،ان کا پایٹخت'ندیا''تھااس زمانے میں صوبہ بہار بدھ راجاؤں کے زیر حکومت تھا جس کاتعلق'' پال خاندان'' سے تھا اور جنہیں سین راجاؤں نے بنگال سے بھگا دیا

بنگال کانام سلمان مورخین کی تحریروں میں تیر ہویں صدی عیسوی کے بہت پہلے سے پایا جاتا ہے مسلمان مورخین بھی تجھی لکھنوتی (مغربی بنگال)اور سنا رگاؤں (مشرقی بنگال) کے نام سے بھی اسے یاد کرتے ہیں۔(۱۴)

تفا۔

اسلام کی آمدے قبل بنگال کی مذہبی اور ساجی صور تحال

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں ''بودھمت' کا زوال اور عرب میں اسلام کاظہور وعروج ساتھ ساتھ شروع ہوا تاہم 'بدھمت' کو مٹتے مٹتے بھی ایک زماندلگ گیا عرب مسلمان تجارجب ملیبار ،سیاون ،سندھ ،کوکن ، گجرات اور سواعل بنگال میں آئے توان کا مقابلہ اور رابطہ ویدک دھرم کے ہندؤل سے متھا بلکہ ان کا زیادہ ترتعلق اور رابطہ بدھمت مقابلہ اور دابطہ ویل سے تھا ،اس وقت ترکتان سے کابل تک اور تشمیر سے سندھ تک بدھمت اور

گجرات اور ساحلی علاقول میں جین مت کا دور دورہ تھا، ملیبار، مدراس اور سواحل بنگال نیز بنگال اور اسکے اطراف ومضافات میں بھی 'ویدک دھرم' یا'' برہمنی مذہب' کے پیرولوگ نہ تھے بلکہ زیادہ تر ہندوستان کے قدیم باشدے تھے جن کو درہ فیبر سے آنے والے خود پند مغرور اور ستم شعار برہمنول نے شمالی ہندوستان سے نکال دیا تھا اور وہ انکے مظالم سے بیکنے کے لئے دور دراز علاقوں یعنی ہندوستان کے جنوب اور مشرقی ساحلی علاقوں اور سواحل بنگال کے خطے میں چلے گئے تھے۔ (۱۵)

بنگال کے ساتعلی علاقہ پر جورا جا حکومت کررہا تھا وہ بھی بدھمت کا نہایت عامی تھا ،پال خاندان کے فرمال رواجن کی حکومت بنگال میں تھی بدھمت کے دل سے قدر دال اور سر پرست تھے، بدھمت کے تعلیمی مرکز ' نالندہ' کے لئے انہوں نے اپنے بہت سے پرانے گاؤل وقف کر دئیے تھے، اس تکمرال خاندان کے راجہ دیویال کی خدمت میں اس مقصد کو لے کرملیبار کے راجہ نے اپنی خاص سفارت بھیجی تھی جس کے تمام معروضات قبول کئے گئے تھے ۔ (۱۲)

مغرور برہمن اور آریسماج کے سر دار بنگال کے قدیم باشدوں پرطرح طرح سے ظلم وستم کرتے تھے اوران کو اچھوت سمجھتے تھے تحفۃ المجاھدین میں لکھا ہے کہ:

اگرکوئی او پنجی ذات کا ہندو برہمن ،چھتری وغیرہ ان اچھوتوں سے چھو جائے تو جب تک وغیرہ ان اچھوتوں سے چھو جائے تو جب تک وہ خل مذکر لے کھانا نہیں کھاسکتا اگر کھالے تو سر داران کو اپنی برادری سے نکال کر انہیں بنچے ذات والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور اسکی بقیہ عمر غلامی میں گذرتی تھی یاوہ بھاگ کر دوسری جگہ چلا جاتا تھا ایک کنویں سے برہمن اور اچھوت پانی بھی نہیں پی سکتے تھے اور یاس بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے"۔ (۱۷)

برہمنوں کے اقتداراوران کے شدیدظلم وجور نے عوام کواس قدر پت و ذکیل کر دیا،اوران کے اللہ کواس قدر پت و ذکیل کر دیا،اوران کے اپنے مذہب کواس قدر گرادیا اور منصر ف گرادیا تھاان کی زندگی دو بھر ہو گئی تھی، سوسائٹی میں ان کی حیثیت نہایت پت اور حقیر و ذکیل قرار دی گئی تھی اور وہ پیدائشی غلاموں سے بدتر زندگی بسر کرنے لگے تھے، چنانچے دنیش چندر میں لکھتے ہیں:

"برہمنوں کے اقتدار نے نہایت ظالماند صورت حال اختیار کر لی تھی ذات پات کی تفریق کے قوانین و آئین روز بروز سخت سے سخت تر ہوتے گئے چنا نچہاس مدت کے اندر جبیر ہمنوں نے ہندومذہب کے نظری طور پرخوش آئند تخیلات قائم کئے ملی زندگی میں انسان انسان کے درمیان ذات پات کے باہمی امتیاز افتراق کی تلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی ،انسان سوسائٹی کا نچلا طبقہ او پنچ طبقہ کے استبداد اورظلم کی چکی میں بری طرح بیتار ہا برہمنوں نے سختاہم کا درواز ، نیچے ذات والوں کے لئے بالکل بند کر دیا اور نیچے ذات والوں کے لئے بالکل بند کر دیا اور نیچے ذات والوں کے لئے بالکل بند کر دیا اور نیچے ذات اور بڑمن لوگ اخلے دھرم پر بلا شرکت غیر کے اجارہ دار بن بیٹھے اور بڑمن لوگ اخلے دھرم پر بلا شرکت غیر کے اجارہ دار بن بیٹھے تھے'۔ (۱۸)

# اسلام کی آمد سے قبل عرب و ہند کے روابط

ہندوتان اور عرب دنیا کے وہ ملک ہیں جوایک جیٹیت سے ہمسایہ اور پڑوئی کہے جاسکتے ہیں ان دونوں ملکوں کے بیچ صرف سمندر حائل ہے جبکی سطح پر ایسی وسیع اور لمبی چوڑی بھری سڑکیں نکلی ہیں جو ایک ملک کو دوسر ہے ملک سے باہم ملاتی ہیں، دونوں ملک ایک سمندر کے دوآ منے سامنے کی ختگی کے کنار ہے ہیں اس جل تھل سمندر کا ایک ہاتھ اگر عربوں کے ارض حرم کا دامن تھا ما ہے تو دوسرا ہند و پاک کے قدم چھوتا ہے دریا کنار ہے کے ملک فطرتا تجارتی ہوتے ہیں ہی پہلارشۃ ہے جس نے ان دونوں ممالک کنار سے کے قوموں کو باہم آثنا کیا عرب تاجر ہزاروں برس پہلے ہندوستان اور بنگال کے ساحل تک آئے تھے اور بہال کے بیوپار اور پیدا وار کو مصر، شام، پورپ ممالک تک بہنچاتے تھے اور وہال کے تجارتی سامان کو ہندوستان کے بنگال اور جزائر ہند، چین اور جاپان تک لے جاتے تھے ۔ (19)

بنگال اوراسکےاطراف میں اسلام کی آمد

ملیبارے راجہ پیرومل' نے بنی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامعجز ہ ثق القمر (چاند کا بھٹ جانا) اپنی آنکھوں سے دیکھا ،اس نے اِدھراُ دھر کے لوگوں کو تحقیق حال کے لئے بھیجا بالا خرمعلوم ہوا کہ عرب دیس میں ایک بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور اس نے یہ معجز ہ دکھایا ہے ، راجہ بیین کرمسلمان ہوگیا اور عرب چلاگیا۔ (۲۰)

اسی طرح اہل سرند بیپ کو جب بنی اکر م ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کا حال عرب تاجروں کی زبانی معلوم ہوا تو انہوں نے اپناایک عقلمندا ور ہوشیار آدمی تحقیق حال کی عرض سے عرب روانہ کیا، جب وہ مدینہ شریف ہمنچا تو اس وقت رسول اکر م ملی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دارفانی سے رحلت فرما جیکے تھے اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا اس وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر ممند نثیں تھے چنا نچہوہ ہو ہیں معلوم کیا، پھر وہ مدینہ شریف واپس ہوا اور راستے میں بوچتان سیرت کے بارے میں معلوم کیا، پھر وہ مدینہ شریف واپس ہوا اور راستے میں بوچتان میں ان کا ایک رفیق سفر بھی تھا جو ایک ہندی غلام تھا وہ صحیح میں ان کا ایک رفیق سفر بھی تھا جو ایک ہندی غلام تھا وہ صحیح میں ان کا ایک رفیق سفر بھی تھا جو ایک ہندی غلام تھا وہ صحیح سلامت سراند بیپ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سلامت سراند بیپ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات

سنائے جن سے متاثر ہو کرسراندیپ کے کافی لوگ آقائے دوعالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔(۲۱)

# بنگال میں فروغ اسلام کے تاریخی اسباب

ہند جنوبی ہنداور سواحل بنگال میں اسلام کی آمدو اشاعت کاسب سے پہلا اور قديم سبب عربول اور مهند وستانيول كے تجارتی تعلقات تھے،عرب مسلم تاجر اور سواعل بنگال کے تجارتی تعلقات نہایت قدیم زمانے سے قائم تھے اور ان تعلقات کا آغا زیرِب میں اسلام کی آمد سے بہت پہلے ہو چکا تھا البتہ اسلام کے بعد عرب قوم کی دینی تنظیم اورمذہبی روح نے ان تعلقات کو از سرنوستحکم کر دیا اب عرب تاجر پہلے کی طرح صرف رومی مال واساب اورعر نی مصنوعات و پیداوار ہی ہندوستان نہیں لانے لگے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ا پنی سب سے بڑی دولت اور عزیز ترین قیمتی متاع جوعرب میں پیغمبر اسلام ملی الله علیہ وسلم کے وسلے سے انہیں ملی تھی وہ بھی رفیۃ رفیۃ اپنے ساتھ لانے لگے اور یہال سے اب وہ صرف مبالوں ،خوشبوؤ ں،تلواروں اورنفیس کیڑوں کے سامان نہیں لے جانے لگے مبکیہ پر جوش نومسلموں اورعقیدت مندول کی کچھرتعداد بھی ایپے ہمراہ لے جانے لگے ہلیبار ، مندھ گجرات ، کچھ بوکن ، مواحل بنگال اور جزائر ھند کی قوموں نے ان مسلم تا جروں کو فرشتہ رحمت سمجھ کر قبول تھیا عرب تاجروں نے بنگال کے تمام باشدوں سے اپنا رابطہ بڑھایا ، بیمال کی زبانین سیخمیں،ان کے اخلاق،عادات اور رسوم کامطالعہ حمیا اور نہایت اخلاق کی نرمی اورسر گرمی سے اسلام کی تبلیغ واشاعت کی وہ تمام لوگ سب سے پہلے متاثر ہو کرمسلمان ہوئے جن سے براہ راست عرب مسلمان تاجرول کے تجارتی تعلقات قائم ہوئے مسلمانوں کےمعاملات کی صفائی اوران کی امانت و دیانت ان کی خدا ترسی اورتقوی اوران کے مثالی اخلاق عالبیہ کو دیکھ کرلوگ خو دبخو د اسلام کیطر ف تھینجتے چلے گئے ،مسلم تجاریہاں کے عام باشدول کے ساتھ تکبر ونخوت سے پیش آنے کے بجائے بڑی تواضع اور انسانی ماوات واخوت كا اعلى سلوك سے پیش آتے اوران سے اسپے حن اخلاق سے تھل مل جاتے اور اسلامی اخلاق کے سانچے میں الھیں ڈھالنے کی کوششش کرتے۔(۲۲) ان عرب تاجروں نے اپنی تاجرانہ مصر وفیتوں کے باوجود بنگال کے گردنواح کے تمام ساحلی علاقوں میں اپنی دعوت و تبلیغ کی سعی جاری رکھی اور ان سواحل پر اپنے قدم جمانے اور اسلام کی شعاعیں پھیلانے کے بعد یہ اندرون ملک بھی بڑھنا شروع ہو گئے اور بنگال کے دور در از علاقوں میں پہنچے ، وہاں کے پست حال عوام اور زمانے کے ستائے، دبے کچلے اور حواد ثات زمانہ کی چکی میں پسی ہوئی پس ماندہ قوم اور عام باشدگان بنگال کو ایک جدید زندگی بخشی ، انہیں اسلام کے حیات آفریں مقام اور مساوات نظام سے بنگال کو ایک جدید زندگی بخشی ، انہیں اسلام کے حیات آفریں مقام اور مساوات نظام سے آثنا کیا اور بنگال کی ستم دیدہ اور ظلم رسیدہ قوموں میں امید و حیات کی ایک نئی روح پھونکی ، کہی لوگ دراصل بنگال میں اسلام ، اسلامی اخلاق و آد اب اور تہذیب اسلام کے علمبر دار بن کی آئے اور ان ہی کے دم قدم سے اسلام کی کرنیں اس دیار میں ضیا بار ہوئیں۔

جب یہ عرب تاجر اور مبلخین اسلام سرز مین بنگال کو اپنے قدم سے مشرف کررہے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے بنگال کے باشدوں میں ایمان کی روشی پھیلار ہے تھے اس وقت خطہ بنگال میں سخت مذہبی شمکش اور معاشرتی ہیجان برپاتھا آریہ قوم کے خود پرست اور او بنگی ذات کے ہندؤل نے قدیم پست اقوام کو ملک کے شمالی علاقول سے ڈھکیل کرمشرق وجنوب کے غیر آباد علاقوں میں بھیج دیا تھا، شمالی علاقوں سے نکالے ہوئے بدھمت کے بیروں کے لئے عرصہ حیات تنگ ہو چکاتھا، بدھمت شمالی علاقوں میں شکست کھانے کے بعد جنوبی بہار اور بنگال میں پناہ لینے کی کو مشش کر رہاتھا، لیکن بنا گلل میں بین فاندان کے بر سرحکومت واقتد ارآبانے کے بعد ہندؤں نے بدھمت کو بیرووں بنگال میں بناہ لینے کی کو مششش کر رہاتھا، لیکن حراسے انھاڑ نے کی کو مششش کر رہاتھا اور بہی و ہ وقت تھا جب بدھمت کے بیرووں کے ساتھ مغرور آریوں نے نہایت ظالمانہ سلوک تمیاتھا اور انہیں جانوروں سے بھی بدر سطح پر مطالم منہ کے ساتھ مغرور آریوں نے نہایت ظالمانہ سلوک تمیاتھا اور انہیں جانوروں سے بھی بدر سطح پر مساتھا۔

ہی وہ نازک وقت تھا جب اسلام کاروح افزا پیغام لے کراسلام کے یہ بلغین ان مظلوموں کے لئے نجات دہندہ کی حیثیت سے یہاں آئینچے، انہیں اسلام کی زندگی بخش دعوت دی اوران کو یہ حیات افروز پیغام اسلام سایا کہ اسلام ایک مکمل اور معین نظام زندگی ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے کے تعلق ایک معقول زاویہ نگاہ رکھتا ہے اسلام مظلوموں کی دستگیری کے لئے اپنے پاس ایک عادلانہ جمہوری نظام رکھتا ہے، یہاں گورے، کالے، عربی بجمی کی کوئی تفریق نہیں ہے سب بھائی بھائی بین ایک انسان کو کسی دوسرے انسان پرکوئی برتری حاصل نہیں مگر صرف تقوی اور نیک عمل کی بنا پر، یہاں محمود وایا زشاہ و گدا، سب ایک صف میں ہوتے ہیں، اسلام کی عبادت گاہیں ہرغریب وامیر کے لئے کماں طور پر تھلی ہوئی ہیں، اسلام کے پاس عدل وانصاف، اخوت ومساوات انسانی کا عالمگیر نسخہ قرآن پاک موجود ہے جوانسان کی اخلاقی، معاشرتی زندگی کے استحکام کامکل طور پر ضامن ہے۔

جب سرز مین بنگال کے پیظلم رسیدہ لوگ مذہب اسلام کی ان تعلیمات سے واقف ہوئے تو وہ اسلام کی آغوش رحمت کی جانب ہوئے تو وہ اسلام کی آغوش رحمت کی جانب لیکے، جو عزیب کا شتکارا ور چھوٹے چھوٹے پیشے والے تھے، ان سب کے لئے اسلام ایک خدائی رحمت تھا جو آسمان سے انہیں بناہ دینے کے لئے آیا تھا۔ (۲۳)

بنگال میں مسلمان تاجروں اور مبلغین اسلام کی آمد کے وقت بودھ مت کا بنگال سے زوال شروع ہو چکا تھا، برہمنون کے اقتدار اور ان کے شدید ظلم وجور نے بنگال کے عوام کو اس قدر پست اور ذلیل کردیا تھا کہ ان کی زندگی دو بھر ہوگئی تھی اور وہ پیدائشی غلاموں سے بھی بدتر زندگی بسر کررہ سے تھے ایسے حالات میں جب مذہب اسلام کی پاکیرہ تعلیمات اور حن انسانی حقوق سے متعلق پیغامات تعلیمات اور حن انسانی حقوق سے متعلق پیغامات کو عام کرتے ہوئے مسلمان سیاح و تجار بنگال پہنچے اور یہاں بود و باش اختیار کی تواس بات نے برہمن ازم کو یہال ایک صریح زک دی اور دن بدن بدھ مت زوال پذیر ہونے لگا عام ہندوآبادی کے ساتھ مسلمانوں کے ربط و تعلق اور میل جول کا نتیجہ بنگال کی ذات پات عام ہندوآبادی کے ساتھ مسلمانوں کے ربط و تعلق اور میل جول کا نتیجہ بنگال کی ذات پات کی تاریخ میں بہت پہلے ظاہر ہوا اور پر انے عقیدوں کے علمبر داروں (پست اقوام) کو برہمن ازم کے زوال سے بڑا ہی اطینان نصیب ہوا اور رفتہ رفتہ یہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے ، ان پس ماندہ قوموں کے دلول میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے ہونے لگے ، ان پس ماندہ قوموں کے دلول میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے ہونے لگے ، ان پس ماندہ قوموں کے دلول میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے ہونے لگے ، ان پس ماندہ قوموں کے دلول میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے ہونے لگے ، ان پس ماندہ قوموں کے دلول میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے ہونے سلام اور اس عہد کے ہونے سلام اور اس عہد کے ہونے سلام اور اس عہد کے دلوں میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے دلوں میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے دلوں میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے دلوں میں ، اسلام اکابرین اسلام اور اس عہد کے دلوں میں ، اسلام اکابرین اسلام اکابرین اسلام اور اسلام اکابرین اسلام الکابرین اللام ال

سچے سلمانوں کی مجبت جاگزیں ہونے لگیں اور اسلام کی آغوش رحمت میں آنے کے لئے بے تاب ہوئے، بہی وہ تاریخی اسباب تھے جن کی بنا پر بنگال میں اسلام کی اشاعت کو بڑی تقویت پہنچی اور یہاں کے عام باشندے جوق درجوق اسلام کی آغوش میں آ کر پناہ گزیں ہوئے۔ (۲۴)

بنگال کی تاریخ میں یہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ جنوبی ہند کے سواحل اور بنگال پر عرب تجارع ہداسلام سے قبل بھی آتے رہتے تھے اور پھر اسکے بعد عہد اسلام میں آتے رہتے تھے اور پھر اسکے بعد عہد اسلام میں آٹھویں صدی عیسوی ہی سے مسلم عرب تجار اور سیاح '' چین'' جاتے ہوئے بنگال کے سواحل سے گزرتے تھے اور بنگال کے ان ساحلی علاقول میں سیاحت و تجارت کے سلسلے میں قیام بھی کرتے تھے ،ان مسلمان تا جرول اور مسلم سیاحوں کی مسلمل آمدورفت کی وجہ سے بنگال کے سواحل خطول پر دعوت اسلام کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا اور بنگال کے لوگ غیر محمول طور پر آغوش اسلام میں پناہ گزیں ہونے لگے تھے۔

بگال میں اسلام کے فروغ کے اسب میں ایک سبب تاریخی لحاظ سے یہ بھی ہے کہ افغانوں کے جو مختلف گروہ بنگال میں آکر آباد ہوتے گئے ان کے اثر ونفو ذاور کوشش اور دعوت دین و تبلیغ اسلام سے بنگال میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی، ان افغانوں نے یہاں کی نومسلم عورتوں سے شادیاں بھی کیں اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوئیں وہ بہر حال مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرتی رہیں، بنگال میں جب قحط بڑتا تو یہاں کے غریب ناداراورلاوارث بچوں کو قحط کے زمانے میں مسلمان اسپنے بال پناہ دیسے اکثر بچوں کے غیر مسلم مال باپ مسلمانوں کو رحم دل جان کر اور انسان دوست سمجھ کرا پہنے بچوں کو خود مسلمانوں کے سپر دکر دیتے وہ بچے جب مسلمان گھرانوں اور اسلامی ماحول میں کوخود مسلمانوں کے اخلاق صنداورا کی سلوک سے متاثر ہوتے اور اسلامی ماحول میں پلتے اور مسلمانوں کے اخلاق صنداورا کی سلوک سے متاثر ہوتے اور اسلامی تعلیم و تربیت کی فضا میں نشونما پاتے تو خود بخود اسلام قبول کر لیتے، اس طرح اسلام کے صفحہ بگوشوں کی فضا میں نونما پاتے تو خود بخود اسلام قبول کر لیتے، اس طرح اسلام کے صفحہ بگوشوں کی فضا میں ندونما پاتے تو خود بخود اسلام قبول کر لیتے، اس طرح اسلام کے صفحہ بگوشوں کی فضا میں نونم بی بیان کو اضافہ ہوتا گیا۔ (۲۵)

جومبلغین اسلام سرزمین عرب سے سواعل بنگال تشریف لائے ان کی خوبی پیھی کہوہ

باخدالوگ تھے جواسلام کی اعلی تعلیمات وعمدہ اخلاق کاعملی نمونہ تھے وہ اسلامی تو حید کاحیات بخش پیغام اسلامی اخوت ومساوات کا روح پرور محل نظام اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کامژدہ جانفزا بنگال کی ایک ایسی قوم کے پاس لائے تھے جن کو ان کے علاوہ ساری دنیا ذلیل وخوار مجھتی تھی ،اسلام کی تعلیمات بڑی سادہ نہایت اہم اور تمام تر موثر اور دنشیں ہونے سے ان کے دلول میں جلدتر گھر کر جاتی تھیں نیز ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعدوہ بھی دوسرے مذہب کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، بنابریں بنگال کے نومسلم صندواوران کی اولاد ہمیشہ کے لئے اسلام کی آگش میں بڑی استقامت کے ساتھ رہتی جلی آگئت تھی، اس طرح اسلام بنگال کے اس سر سبز و شاداب اور زرخیز خطہ میں بڑی تیزی اور وسعت سے شائع ہوتا گیا۔

یہ کا ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بنگال کی سرز مین پرمثائے طریقت اور صوفیائے کرام وعلماء عظام بھی مسلمان تاجرول کے ساتھ اور ان کے بعد مبلغین اسلام کی حیثیت سے تشریف لے آئے ان کی اسلامی اور روحانی تعلیمات اور اخلاقی و روحانی فیوض و برکات کی روشی سے بنگال کا گوشہ گوشہ چمک اٹھا یہ اکابردین اور صوفیاء کرام سرز مین بنگال تشریف لائے ، یہال اپنی زندگی بسر کی اور اسلام کی تبلیغ اور علوم اسلام کی ترویج فرما کر بڑے بڑے اہم دینی کارنامے انجام دیئے بلاشبدان کی ذاتی سیرت عالیہ اور اخلاق کا اثر اسلام کی فروغ اور اسکی روثن تعلیمات کو پھیلانے میں بے حدد خیل رہا، اور بنگال کے طول و عرض میں ان کی گرال قدر تعلیمات اور روثن خدمات نے دنیا پر گہرافقش چھوڑا، جن کی عرف میں اسلام کی اشاعت کی کوششش بلیغ کرنے کے تاریخی واقعات مختلف عرض میں اسلام کی اشاعت کی کوششش بلیغ کرنے کے تاریخی واقعات مختلف تذکروں اور تاریخ وسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کو یکجا کرنے سے ان کی تبلیغ علمی اور تہذیبی کارناموں کا پورا پورا پورا پورا اندازہ ، ہوتا ہے ان بزرگول میں سے اکثر کے مزارات اب بھی مرجع عام و خاص ہیں۔

غاندان تغلق کی حکومت کے آخرعہد میں غوث العالم سلطان حضرت سید مخدوم سید اشر ف جہا نگیر سمنانی رحمتہ للہ علیہ سمنان کی بادشاہت کوٹھکرا کر پورے ہندوستان کی سیاحت کرتے ہوئے مالدہ بنگال پہنچے حضرت شیخ اخی سراج آئیبنہ ہندر حمتہ للہ علیہ کے مرید وخلیفہ حضرت شیخ علاء الحق والدین گئج نبات رحمتہ للہ علیہ کی خدمت میں پنڈ وہ شریف حاضر ہوئے اور وہال کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جون پور کے فرمال روال سلطان ابراھیم شرقی کوایک خطاکھا جس سے بنگال کی سرز میں پر داعیان اسلام اور صوفیاء کرام کی تبلیغ دین کے اثرات کی پوری پوری عکاسی نظر آتی ہے لکھتے ہیں 'الغرض بنگال میں کوئی شہر قصبہ اور گؤل ایسا نہیں ہے جہال صوفیاء اور اولیاء اللہ داعیان اسلام آکر آباد منہ ہو گئے ہوں'۔ (۲۲)

بنگال کی سرزمین جن صوفیاء کرام اورعلماء وعظام کے فیوض و برکات روحانی سے منوراورروشن ہوئی ان بیس سے چندمشہورصوفیاء کرام کے اسماء یہ ہیں۔

حضرت مخدوم شخ شرف الدین احمد کی منیری حضرت امیر خسرود ہلوی ، حضرت اخی سراج الدین عثمانی معروف الحی سراج ، حضرت شخ علاء الحق گئج نبات پندوی ، حضرت سید علال الدین بخاری المعروف به مخدوم جہانیال جہال گشت ، غوث العالم حضرت سید مخدوم الشرف جہانگیر سمنانی مجھوچھوی ، حضرت شیخ نورالدین المعروف به قطب العالم پندوی مخدوم شخ حافظ زاحد بندگی ، شیخ مخدوم حمام الدین ما نک پوری ، حضرت شیخ مخدوم احمد عبدالحق رود ولوی ، حضرت شیخ جلال الدین مجراتی ، حضرت شیخ علال الدین مینی فاتح حضرت شیخ ایرا ہیم بنگالی بحرالعلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی وغیر ہم رحمته الله علیم الجمعین کے حضرت شیخ ایرا ہیم بنگالی بحرالعلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی وغیر ہم رحمته الله علیم الجمعین کے نام نمایال ہیں ۔

ان بزرگوں نے بنگال کے مسلمانوں میں اسلام کی احیاء کی تجدید کی اور اسلامی جہاد کی روح بھو نکنے کا جوعظیم الثان کارنامہ انجام دیاوہ اسلامی تاریخ بالخصوص بنگال کی اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔

یہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بنگال میں اسلام جبر وا کراہ سے نہیں پھیلا بلکہ جوعر بی تجار بنگال آئے ان عرب تا جرول کے لباس میں خودعلماء صوفیاء کرام یاان کے ہمرا ہول میں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی معتد یہ جماعتیں تھیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کافریضہ نہا بیت خوش اسلوبی اور متعدی سے انجام دیا ان اکابرین نے تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنے مثالی اخلاق عالیہ کی تلوار سے بطہارت و پا کیزگفس کی توپ سے اسلامی سیرت کی بلندی کر داراور بختگی کے تفتگ سے ان پسماندہ مظلوموں کے قلوب کو فتح کیا ان باتوں کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے برصغیر ھندو پاک کے مقامات کی طرح بنگال کے اضلاع میں بھی نومسلموں کی اکثریت آبادی ایسے شہروں میں نہیں ہے جو کسی زمانے میں اسلامی سلطنت کا دارالحکومت اور پایٹے تخت رہتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی جس قدراکٹریت بھی اسلامی سلطنت کا دارالحکومت اور پایٹے تخت رہتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی جس اسلام کی اشاعت ہر گئے ہوئے کہ بنگال میں طاقت اور حکومت کے دباؤ اور اثر سے اسلام کی اشاعت ہر گز شہوت ہے کہ بنگال میں طاقت اور حکومت کے دباؤ اور اثر سے اسلام کی اشاعت ہر گز تبیں ہوئی اگرا بیا ہوتا تو ایسے مقامات میں جو اسلامی حکومت کے زیر اثر و اقتدار سے تعداد زیادہ ہوئی چاہئے تھی کہ ایسے مقامات ہی اسلامی حکومت کے زیر اثر و اقتدار سے تعداد زیادہ متاثر ہو سکتے تھے۔

ان تاریخی شواہد سے یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ یورپین مثتسر قین کی منظم کذب بیانی اور دروغ گوئی اور آریہ دستول کے سفید جھوٹ کی سفیدی نمایاں ہو جاتی ہے کہ اسلام تکوار کے ذریعہ پھیلا تھا ،ان حقائق کے اجالے سے بہتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف بنگال ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں میں مبلغین اسلام کے اعلی کر دار اور اخلاق صرف بنگال ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں میں مبلغین اسلام کے اعلی کر دار اور اخلاق صرف بنگال ہی ہے۔

سرز مین بنگال میں فروغ اسلام کے علق سے یہ تاریخی حقیقت بھی خاص اہمیت ہے کہ بارہویں صدی کے اخیر میں بختیار بھی نے بہار اور بنگال کو فتح کر کے اول اول اسلامی سلطنت یہاں قائم کی اور گوٹر کو بنگال کا پایہ تخت قرار دیا اور یہاں کافی مدت تک اسلامی حکومت قائم رہنے کی وجہ سے قدر تأاسلام کی زیادہ سے زیادہ ترقی ہوئی مگر درمیان میں دس برس کے لئے راجہ کا نیس (kanis) عہد میں کے راجہ کا نیس (فرای کاراج کی بنگال میں قائم ہوگیا اس راجہ کے عہد میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی قطعا حاصل نہی کھی بیر بنگال میں قائم ہوگیا اس راجہ کے عہد میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی قطعا حاصل نہی

مسلم رعایا طبعارا جدکو نا پیند کرتی تھی کہ اس نے شہزاد ئدمر شدغوث العالم حضرت نور قطب عالم پینڈوی رحمت الله علیه کے اہل خاندان پر جو بنگال کے مسلمانوں میں بڑی عظمت واحترام اور قدر کی نگا ہوں سے دیکھے جاتے تھے ہخت مظالم ڈھائے کہیکن خدا کا کرم اور حضرت نور قطب عالم پنڈوی رحمت الله علیه کی صحبت کے فیض سے راجہ کے بیٹے 'جٹ مل' نے ہندو مذہب چھوڑ کراسلام قبول کرلیا جمکی مختصر تاریخ حب ذیل ہے ۔

مختصرید که عرب کے تاجرول مبلغین و داعیان اسلام اور ہندوستان کے فقراء، درویشول علماء کرام اورصوفیائے عظام کی دعوت وتبلیغ ،ان کی مسلس جدو جہد،تگ و دواور ان کے اثر ونفوذ سے بنگال کے عام باشدول میں اسلام اور اسلامی تعلیمات بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیلیں اور یہال کے عوام کافی حد تک اسلام سے متاثر ہوئے نیزخود ھندؤل میں بہت سے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوکر اسلامی اندر اصلاحات کئے جن جماعتوں یا افراد نے اسلامی عقائد ،اصول اور اسلامی

تعلیمات کو پوری طرح اختیار کیا وہ تو اسلام کے دائر ہے میں پوری طرح آگئے باقی بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جن تک اسلامی تعلیمات سے اور پوری طرح نہ پہنچ سکیں انہوں نے صرف بعض اچھی باتیں اسلام سے لے کرایک نئے مذہب یا فرقہ کی بنیاد ڈال دی اور پھر رفتہ رفتہ اس فرقہ کے بانی کی حیثیت عام جہالت اور اسکے پیروں کے فرط عقیدت اور فلو کی وجہ سے او تاسمجھی جانے لگی ۔ (۲۸)

جہاں تک کمیت کا تعلق ہے بنگال میں اسلام کے اثرات بڑی وسعت اور سرعت سے بھیلے کین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہال تک کیفیت کا تعلق ہے اسلام کی تعلیمات کی باضابطہ سلسل منظم اور ہمہ گیر تعلیم و تربیت کا انتظام یہاں نہ ہونے کی وجہ سے پورا پورا اسلامی رنگ یہال کی پوری اجتماعی زندگی میں ندرج سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی بنگال کی دیہا تول میں بہت سے خاندان ایسے ملیں گے جن کے اندر بہت سی غیر اسلامی اور ہندوانہ رمیں موجود ہیں اور بہت سی ایسی باتیں تہذیبی نقطہ نگاہ سے نظر آئیں گی جو اسلامی تعلیمات کی روح سے کو سول دور ہیں اور ہندو تہذیب کی غمازی کرتی ہیں۔

## بنگال کے قدیم مذاہب پرمذہب اسلام کے اثرات

بنگال کی سرزمین پرجب اسلام آیا تو اسلامی تعلیمات نے بنگال کے قدیم مذہبی عقائد و تہذیب اور اسکی اجتماعی زندگی پر نہایت گہر ااثر ڈالا، چنانچہ دنیش چندرسین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ' مسلمانوں کی آمد کے بعد بنگال میں شکتا اور وثنو دھرم زوال پزیر ہونا شروع ہو گئے اور وثنو دھرم کی لا شخصیت کے خیل کو ھندوتصوف اور باطنیت کے ساتھ ساتھ تدریجاً پس پشت بھینک دیا گیا۔ (۲۹)

ہی مصنف اپنی کتاب ہسٹری آف بنگال میں بنگال کی مذہبی زندگی کے تاریخی عالات کے باب میں یول رقمطراز میں:

"جب بنگال میں اسلام آیا تو اسلام کا نہایت صاف سادہ عقیدہ اور جمہوری نظریہ تھا اسکی آفاقی فکر و بلندعالم گیرنصب العین نے قدیم ظالم سوسائٹی کی پیدا کردہ تمام تفریق و امتیاز کے بت توڑ ڈالے، اسلام نے انسانی مساوات

واخوت کی تعلیم دی اور صاف لفظول میں یہ بتایا کہ ایک خدا کے ماننے والے تمام انسان ایک ہیں انسانی حیثیت سے بالکل برابر درجہ دکھتے ہیں کسی انسان کو کسی انسان پر انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے، غرض اسلام نے رنگ نسل اور تمام جغرافیا ئی امتیاز ات کو مٹا کر خدائے واحد کی پر متش کی ایک لڑی میں سب انسانوں کو منظم کر دیا "۔ (۳۰)

دنیش چندرسین اسلام کی برتری اور اسکے حیات بخش ہونے کا اعتراف اپنے الفاظ میں ایک دوسرے مقام پریوں کیاہے:

''مسلمان آپیخ ساتھ ایک موثر ،قوی ، زندہ اور حیات بخش مذہب و
عقیدہ لے کر بنگال میں وارد ہوئے ،ان کا قرآن پاک جس کے منزل
من اللہ ہونے پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور جوان کے اندرایمانی روح
پھوئکتا ہے اور ان کے دلول میں یہ بات اتار دیتا ہے کہ اسلام کا غدا
ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور جوایمان نہیں رکھتے ان کو ہلاک و برباد
کرتا ہے اسکی یہ تعلیم خالص اسلامی توحید کی دعوت نے بنگال کے
پورے علاقہ پر نہایت گہرا اثر ڈالا اور مذہب اسلام کے طریقہ عدل و
مساوات واخوت نے اپنی فضیلت و برتری تمام دوسرے مذاہب پر
قائم کردی''۔ (۱۳)

عہد برطانوی میں بنگال میں برہموسماج کے بانی ''راجہ رام موہن رائے' اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا اسلام سے خالص تو حید اخذ کر کے اپنی اصلاحی تعلیمات میں شامل کیا اور'' کتاب الموحدین' نام سے ایک کتاب فارسی زبان میں خود تحریر کیادیباچہ عربی میں لکھا' راجہ رام موہن رائے' نے عربی وفارسی کی اعلی تعلیم بیٹنہ میں مسلمان اساتذہ و علماء کی خدمت وصحبت میں حاصل کی تھی اور ان پر اسلام کے بنیادی عقیدہ ''وحید

"كى صداقت كاگهراا ژخھا۔

''وثو بھارتی یو نیورسٹی شانتی نکیتن'' کلکتہ کے بانی اور سر پرست''ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگو'' برہموسماج عقیدہ کے بیشرو تھے ،ان کے والد فارسی کے اجھے فاضل تھے اور اسلامی تعلیمات سے بے حدمتا ثر تھے مشہور ہے کہ''دیوان حافظ''ہروقت ان کے سرہانے رکھارہتا تعلیمات سے بے حدود میں مورتی پوجا اور شراب پینے کی اب بھی مما نعت ہے ،ٹیگور خاندان پر اسلامی تہذیب و تمدن کے گہرے نقوش اب بھی شبت نظر آتے ہیں ،لباس فاندان پر اسلامی تہذیب و تمدن کے گہرے نقوش اب بھی شبت نظر آتے ہیں ،لباس ، پوشاک ،خوراک اور معاملات مسلمانوں جیسے ہیں۔ (۳۲)

ورق تمام ہوااور بات باقی ہے سفینہ چاہیےاس بحربیکراں کے لئے

اپنی تاریخ کو جوقوم بھلادیتی ہے صفحۂ دہرسے وہ خودکومٹادیتی ہے

قى تحدِّد الكتاب بتوفيق الله تعالى وبكرم حبيبه الاعلى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين يكم ربيح الاول بروز جمعه ٥٣٧ إجرمطالق سرجوري ٢٠١٧ ب

#### مولالهجان

- (۱) عهداسلامی کابنگال: ص، ۱۳۲
- (٢) آئين اكبرى جلد دوم: ص، ٣٩
- (٣) مسرِّى آف بنگال حصداول : ص، ١٠٢
  - (۴) بنگله ما ہتیہ اتہاں: ص، ۳
- (۵) مسرِّى آف بنگال حصداول: ص ۵۵۷،
  - (٢) ہسٹری آف بنگال حصداول: ص، ٢١١
    - (2) عهداسلامي كابنگال: ص، ١١٩
      - (۸) تاریخ فرشة: ص، ۸۸
- (9) انسائيكلوپيڙيا آٺ بنگال بيان يندُّوه: ٣٧٥،٣
  - (١٠)رياض السلاطين: ص١٢٢،
  - (١١) اسلامي حكومت كابنگال : ص، ٢٣
  - (۱۲) مسرى آف بنگال حصداول: ص، ۱۲۲
  - (۱۳) تاریخ بنگال جلداول هندوعهد : ص، ۲۱۰
- (١٣) انمائيكلوپيديا آف بنگال بيان بنگال : ص، ٣٣٧
  - (۱۵) ہندوستان میں اسلام کیونکر پھیلا: ص، ۱۳۲
    - (۱۲) تاریخ بنگال، جلداول : ص، ۱۲۲
  - (١٤) مهندوستان مين اسلام كيونكر يصيلا: ص، ١٣٣
    - (۱۸) مسری آف بنگال حصداول: ص، ۱۳۷
      - (١٩) عرب و مهند کے تعلقات : ص، ۲
      - (۲۰) عرب وہند کے تعلقات : ص، ۱۵۷
        - (٢١) عجائب الصند: ص، ١٥٧
        - (۲۲) تاریخ بنگال جلداول : ص، ۲۱۰
        - (٢٣) عهداسلامي كابنگال: ص، ١٩٦

- الم عهداسلامي كابنگال: ص، ١٤٠
- (٢٥) عهداسلامي كابنگال: ص، ١٢١
- (۲۷) عبداسلامی کابنگال: ص، ۱۲۵
- (٢٧) عهداسلامي كابنگال: ص، ١٩٠
- (٢٨) عهداسلامي كابنگال: ص، ١٥٩
- (۲۹) سرى آف بنگال : س، ۲۲۵
  - (۳۰) سِرِي آف بنگال: ص، ۲۱۲
  - (۱۳۱) مرشری آف بنگال : ص، ۲۱۹
- (٣٢) عهداسلامي كابنگال: ص، الا

#### مصنعت کی دیگر کتب پرعلم اومثائخ کے تاثرات ازقلم: مفتی مثناق احمداویسی امحبدی ایناذ ومفتی: امام احمد رضالرننگ اینڈریسرچ سینٹر، ناسک

مصنف کتاب حضور ممتازالقام ،اشر ف الفقها حضرت علامه مفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی کہند مثق مفتی عظیم مدر س ،ایک اچھے قلم کاراورصاحب طرز ادبیب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خلیق ومثل ار، نیک صفت اور منکسر المزاج ہیں اب تک آپ کے نوک قلم سے در جنوں کتب ورسائل طبع ہوکر قلم سے داد و تحسین وصول کر کھیے ہیں، آپ نے قرطاس وقلم اور تحقیق وادب کی دنیا میں بہت قلیل قار مین سے داد و تحسین وصول کر کھیے ہیں، آپ نے عمدہ اخلاق و کر داراور تحقیق مضامین و تحریرات کی بنیاد پر اصاغ واکار کی انجمن میں کیسال مقبولیت کے حامل ہیں اور نہایت عرب و تکریم سے یاد کیے جاتے ہیں ، ذیل میں آپ کی کئی محتب ورسائل پر مرقوم علما ومثائخ کے تاثرات ملاحظہ کریں اور ہمارے مذکورہ دعویٰ کی سے دوتو ثیق حاصل کریں۔

تاج الاوليا حضرت علامه سيدشاه محمد جلال الدين اشرف اشر في جيلاني ، كجمو چه شريف \_

حضرت علام نصیر الدین اشرفی چشتی علیه الرحمه مشرقی بهاری علمی و روحانی تاریخ کا ایک روش باب ہیں ۔
آپ کی ذات ستودہ صفات کئی معنول میں اپنے معاصرین سے ممتاز تھی ۔عزیز القدر مفتی محمد کمال الدین اشرفی مصباحی نے حضرت والا کی بارگاہ میں احن طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔حضرت کی حیات مبارکہ کا ایک مختصر مگر پر کیف اور جامع مرقع پیش کیا ہے،عزیز موصوف کی علی وقمی صلاحیتوں سے ایسی ہی امیدیں وابستہ ہیں ۔ یدرسالہ 'استاذ العلما مشرقی بہار کی ایک عبقری شخصیت' جم کے اعتبار سے بہت مختصر ہے مگر مشمولات کے اعتبار سے عالماند و محققانہ ہے، اس سے حضرت ممدوح کی معنویت اور ان کے افکار کی افادیت کا بہتہ چاتا ہے اور رسالہ کے اندرایک تازگی علی گیرائی اور مثبت نقط نظر کی کارفر مائی نظر آتی ہے۔

[انتاذالعلمامشرقی بهاری عبقری شخصیت مطبوعه: مخدوم اشرف من، پندُوه شریف ص ۲:] بحرالعلوم مفتی عبدالمنان اعظمی: سالق شیخ الحدیث شمس العلوم گھوسی۔

یہ دیکھ کر بڑی خوثی ہوئی کہ اشرف الاولیا علیہ الرحمہ کے مرید بااخلاص حضرت مولانامفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی نے آپ کی سوانح میں ایک صحیفہ گرامی (اشرف الاولیا حیات وخدمات) تر تیب دیا ہے جس میں حن عقیدت کے نور کے ساتھ ساتھ جمال حقیقت کاظہور بھی ہے

[اشرف الاولياحيات وخدمات مطبوعه: مخدوم سمنال مکينی دېلی م ۲۲:]

محدث جليل حضرت علامه عبدالشكورمد ظله العالى، سابق شيخ الحديث: جامعه اشرفيه مبارك يور

زیرنظر کتاب "اشرف الاولیا حیات و خدمات" میں عزیز گرامی حضرت مولانا محد کمال الدین مصباحی صاحب سلمہ نے اشرف الاولیا حضرت مجتبیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کے گرال قدر حیات و خدمات اور زریں کارناموں کو بیان کیا ہے ء زیز موصوف جامعہ اشر فیہ مبارک پور میں ذبین طالب علموں کی صف میں رہے بخصیل علم کے زمانے میں جیسے وہ پڑھنے کے شوقین تھے ویسے وہ لکھنے کا ذوق بھی رکھتے تھے، اب وہ کئی سالول سے تدریس کا کام کررہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں اس کتاب کو مقبول دونوں میں پخته کار ہیں مولی تعالیٰ اپنے عبیب سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل اس کتاب کو مقبول دونوں میں بخته کار ہیں مولیٰ تعالیٰ اپنے عبیب سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل اس کتاب کو مقبول ان مام اور مفید عام بنائے ۔ (آمین) [اشرف الاولیا حیات و خدمات ، مطبوعہ: مخدوم سمنال کیٹی بس ۲۲٪] صدر العلما حضرت علام محمد احمد مصباحی ، ناظم تعلیمات : جامعہ اشر فیہ میارک پور۔

میرااندازه ہے کہ ان کی (اشرف الاولیا سید شاہ مجتبی اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ) طویل خدمات کو صفحات قرطاس پر ممیٹنا آسان نہیں مگر حضرت کے جوال ہمت فرزند سید جلال الدین قادری کے نیک عزائم کو خداسلامت رکھے انہوں نے ابتدائی اور مختصر حالات مرتب کرنے کے لیے حضرت کے مرید باو فاعزیزی مولانا کمال الدین اشر فی مصباحی کو کام سے لگادیا ہے ، یہ جامعہ اشرفیہ سے فضیلت اور اختصاص فی الفقہ کی سیمیل کر کے کئی سال سے تدریسی خدمات سے وابستہ ہیں، تلاش وجتی واور محنت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ [حوالہ سال میں اس میں اس سے تدریسی خدمات سے وابستہ ہیں، تلاش وجتی واور محنت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ [حوالہ سال میں اس میں اس سے تدریسی خدمات سے وابستہ ہیں، تلاش وجتی اور محنت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ [حوالہ میں اس میں اس سے تدریسی خدمات سے وابستہ ہیں، تلاش و جنی اور محنت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ [

سراج الفقهامفتي محدنظام الدين رضوى: صدرالمدسين جامعها شرفيه مبارك پور\_

"اشرف الاولیاحیات و خدمات" کے مصنف جناب مفتی محد کمال الدین اشر فی مصباتی دام مجد و ہیں، موصوف ایک الم محصنف جناب مفتی محد کمال الدین اشر فی مصباتی دام مجد و ہیں، موصوف ایک المحتصلی الرحمہ) کی سوانح حیات پر کھی گئی اولین کتاب ہے جس میں آپ کی شخصیت کے ختلف گوشوں پر اچھی روشنی ڈالی محتی ہے اور آپ کے دینی وملی کارناموں کوا جا گر کھیا گئی ہے۔

[اشرفِ الاولياحيات وخدمات مطبوعه: تاج الاصفياد ارالمطالعه ص٣٦:]

ماهرلسانیات دُاکٹرسیدلیم اشرف جائسی، پروفیسر: مولانا آزاد نیشنل اردویو نیورشی حیدرآباد۔

عُزیز القدرمولانامنقی کمال الدین اشر فی مصباً می کی اس تصنیف میں سوائح نگاری کی اکثر خوبیال موجود ہیں ۔ انہوں نے حضور اشرف الاولیار حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و خدمات کے تمام گوشوں کو ایک خوب صورت توازن کے ساتھ جمع کر دیا ہے ۔ جس میں اطناب عمل ہے ندا بجاز فعل بلکہ اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کی نگاہ میں ' حضور اشرف الاولیار حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ' کی پوری سوائح آجاتی ہے ۔ موصوف نے بڑی ہی خوبی کے ساتھ اس مختصر میں حضرت والا کی حیات و خدمات اور کرامات سب اکٹھا کر دیا ہے ۔ ' اشرف الاولیا حیات

و خدمات 'ایک ایسی کتاب ہے جو متقبل میں متر جم لؤپر کام کرنے والے ہر محقق کے لیے مصدر کی حیثیت کی عامل ہو گی بلکہ سوائح خانوادہ اشرفیہ پر ہونے والے ہر علمی کام کے لیے بھی ایک نا گزیر مرجع ہوگی۔[حوالہ سابع ہص ۲۴: ۸۵ م

نازش فکروقلم حضرت مولانانفیس احمد مصباحی، شیخ الادب: جامعها شرفیه، مبارک پور۔

زیرنظر کتاب اشرف الاولیاحیات خدمات "کے مصنف جامعدا شرفید مبارک پوراعظم گڑھ کے ایک با ذوق فاضل جناب مولانامفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی زید مجدہم ہیں ،موصوف حضرت اشرف الاولیاسے بعت ہیں اجھے باوقار اور باصلاحیت عالم دین ہونے کے ساتھ تحریر وتصنیف سے فاصد لگاؤر کھتے ہیں ،اب تک کئی کتابیں ان کے نوک قلم سے معرض وجود میں آج کی ہیں ،محنت و جفاکشی کے عادی ہیں ،اس لیے جامعہ اشرفیہ میں تعلیم کے دوران ہمیشرا تھے اور نمایال طلبہ میں شمار کیے جاتے رہے اور فراغت کے بعد بھی تحریر و تدریس کے میدان میں ان کی کو مستیں جاری وساری ہیں۔

[اشرف الاولياحيات وخدمات مطبوعه: تاج الاصفياد ارالمطالعة ص ٣٢: ١ ٣٣]

#### ادیب شهیرمولانامبارک حیین مصباحی، ایڈیٹر: ماہنامہا شرفیہ مبارک پور۔

مولف کتاب حضرت مولانامفتی کمال الدین اشر فی مصباحی صاحب نے اشرف الاولیا کی دامتان حیات کے بہت سے قوشوں پر خامہ فرسائی کی ہے مگریفشش اول ہے ۔ انہوں نے اہل قلم اور اہل عقیدت و محبت کے لیے زیبان فراہم کی ہے ''حضوراشرف الاولیارہمۃ اللہ علیہ'' کی حیات و خدمیات کا حذظر ایک جہان ہے جس پر مسلمل کھا جا تارہے گامگر اس متناب کو جمیشہ بنیادی چیشیت حاصل رہے گی اور کمی دنیا میں یہ بہت بڑا اعجاز ہے ۔ مولی تعالیٰ ہم مجمول کو عنوان کتاب کے فیوض و برکات سے ہمیشہ ثاد کام رکھے اور اس کتاب کو قبول عام عطافر مائے ۔ آئین [حوالہ مائی جس کے الدمائی جس کے اللہ مائی جس کے اللہ میں اللہ علیات جس کے اللہ میں اللہ علیات میں اللہ کی جس کے اللہ میں جس کے اللہ میں کھی اور اس کتاب کو قبول عام علی فرمائے ۔ آئین [حوالہ مائی جس کے اللہ علیات جس کے اللہ میں جس کے اللہ میں کی حدالہ میں کی میں کتاب کو قبول عام میں کا میں کی میں کتاب کو قبول عام میں کتاب کو قبول عام کی کتاب کو قبول میں کتاب کو قبول میں کتاب کو کتاب کی کتاب کو قبول کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کا میں کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کو کتاب کتاب کو کتاب

محقق عصرمعروت سواخ نگارڈ اکٹرمحد عاصم عظمی، (پی،ایچ،ڈی) گھوسی۔

"نام نیک دفتگال ضائع مکن" کو مدنظر رکھتے ہوئے مولانامفتی کمال الدین اشرقی مصباحی نے حضور اشرف الاولیا کی حالات زندگی علمی دینی اور روحانی خدمات پر اہم کتاب مرتب فر مائی ہے جو حضرت اشرف الاولیا کی ذات وصفات کے قیم کے لیے اولین دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے امید ہے کہ قیمی کاوش مافذ ومصدر کی حیثیت حاصل کرے گی۔ [حوالہ ما بی جس سے:]

جامع معقولات حضرت مولاناشمس الهدئ رضوى مصباحى ، امتاذ جامعدا شرفيه مبارك بور\_

عوبیز سعید حضرت مولانام ختی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی زید فضله کی کمال سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ انہوں نے اسپیغ مرشد برحق حضرت علامہ سید شاہ مجتبی اشر ف اشر فی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر کافی محنت و جانفشانی کے ساتھ والہا نہ عقیدت میں تگ و دوکر کے اچھا خاصہ مواد جمع کیا اور 'اشر ف الاولیاحیات و خدمات 'کے نام سے ایک سوانح مرتب فرمائی ،بارگاہ یز دمتعال میں دست بدعا ہوں کہ مولیٰ تعالیٰ عزیز مفتی کمال الدین اشر فی مصباحی زیدفضلہ کی اس فلمی خدمت کوشر ف قبولیت سے نواز ہے اوراس کتاب کو مقبول انام خواص وعوام بنائے۔ (آمین )[حوالہ سابق میں ۹۱ / ۹۲]

#### فأضل محقق مفتى مبشر رضااز هرمصباحي، صدر مفتى: نورى دارالافتا، بھيونڈي \_

تمام اہل سنت کی جانب سے مبار کہاد کے تحق ہیں مفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی دام ظلہ العالی کہ انہوں نے نامت گر رجانے کے بعد بھی مطلقہ عورت اپنے شوہر سابق سے نفقہ کی تحق ہے' سپر بیم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف قلم المحایا اور''مسلمان اپنے ممائل کے لیے دارالقضا سے رجوع کریں' کے عنوان پر جامع تحریر قم فرمایا، اس تحریر کی اہمیت وافادیت کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے تقریبا بیس سے زائد اخباروں نے حماس کالم میں نمایاں طور پر جگہ دی ، زیر نظر رسالہ 'مطلقہ عورت کے نان ونفقہ کا شرعی حکم اور سپر بیم کورٹ کے فیصلے' اسی مضمون کی بطور اضافہ کتابی شکل ہے ، جو مولانا کی فلمی کاوش، وسعت مطالعہ ، ذوق تحقیق فہم فقہ ، بے باکی ، دور بینی ، حق گوئی اورغیرت ایمانی کا اثار یہ ہے ، موصوف اس سے پہلے بھی مطالعہ ، ذوق تحقیق تھر پر تبلیغ سے وابستہ ہو کر بھی سما ہی امور سیاسی ممائل اورعد التوں کے فیصلوں پر گہری نظر رکھتے ہیں جیسا کہتاب کے مطالعہ سے انداز و ہوتا ہے۔ امور سیاسی ممائل اورعد التوں کے فیصلوں پر گہری نظر رکھتے ہیں جیسا کہتاب کے مطالعہ سے انداز و ہوتا ہے۔

[مطلقہ ورت کے نان ونفقہ کا شرعی حکم اور سپر یم کورٹ کے فیصلے مطبوعہ: رضوی کتاب گھرد ہلی من 9:] محقق رضویات مفتی محمد میسی رضوی ،صدر مفتی ویشیخ الحدیث: الجامعة الرضویه مظهر العلوم، قنوح، یویی

پیش نظر کتاب ''فقہ اور فاوی کی تدوین و تاریخ ''ایک ایسی حین و عمدہ اور تحقیقی د تناویز ہے جواسم باسمی اور قابل مطالعہ ہے ۔ اس میں صاحب فکر وقلم حضرت علامہ ومولانا مفتی کمال الدین صاحب اشر فی مصبا می صدر مفتی و شخ الحدیث ادار وَ شرعیدا تر پر دیش رائے بریلی یوپی نے جس انداز میں مختصر اور جامع گفتگو کی ہے وہ سر اسنے اور داد و تحسین کے لائق ہے ، مولانا موصوف نے اس میں فقہ کی تعریف ، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ، اس کی عرض و غایت ، فقیہ و مفتی کا اطلاق ، افیا کا لغوی و اصطلاحی معنی ، افیا کی اہمیت و ضرورت ، مفتی کی تعریف ، اس کی عرض و غایت ، فقیہ و مقابل میں فقہ کی تعریف کی تاریخ ، مثابیر مفتیان کرام ، مکم معظمہ و مدینہ منورہ کے مفتیان کرام ، مکم معظمہ و مدینہ منورہ کے مفتیان کرام ، مکم معظمہ و مدینہ منورہ کے مفتیان کرام ، کو فہ و مصروثام و یمن کے مفتیان کرام ، محتصد بن صحابہ اور دیگر مجتلکیاں مجتصد بن عظام ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ، ان کے مثابیر اسا تذہ و تلا مذہ ، فقہ اسلامی کے ختلف ادوار کی جملکیاں ، انکمہ اربعہ اور ان کے فقی ما لک ، طبقات فقہا کے احتاف ، کتب اصول ، کتب فیاوی وغیرہ مباحث و عنوانات پر جوز و رقام صرف کیا ہے وہ ہے مثل اور لائق سائش ہے اور اس سے یہ اندازہ و احساس ہوتا ہے کہ مولانا موقی کی نظر فقہ اسلامی کے سابھ مختلف علوم و فنون پر بھی عمین و گہری اور انداز محققانہ ہے ، حضرت مولانا مفتی کی اللہ ین صاحب اشر فی مصباحی کو اللہ تعالی نے متعدد محاس و خوبیوں سے نواز اسے ، ان کے انداز در س

و تدریس بتعلیم و تعلم کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی ذوق فراوال ہے ۔مولانا موصوف نے اب تک مختلف موضوعات پر ایک درجن سے زائد چھوٹی بڑی محتابیں تصنیف کی میں ،مولانا موصوف کا قلم روال اور سیال ہے ۔ فروغ رضویات میں بھی ان کا کر دارقابل رشک و تقلیداور لائق التفات ہے،رب کائنات ان کی انگلیول اور ان کے قلم کی حفاظت فرمائے ۔ آمین

[فقه اورفباویٰ کی تدوین و تاریخ من ۴۱: ۲۲]

ماہرتو قیت مفتی محدد قیم الاسلام نوری ،صدر مفتی ویتخ الحدیث: جامعة شکوریہ بہمور، کانپور، یوپی مجھے آج اس کتاب کو دیکھ کر بڑی مسرت ہور ہی ہے جو ابھی ''فقہ وفناویٰ کی تدوین و تاریخ '' کے نام سے میرے ہاتھوں میں موجود ہے ، فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محد کمال الدین صاحب اشر فی مصباحی زاد ہ اللہ علما وعملا وفضلا و کرماو صحة وعمرانے جس کی تصنیف فرمائی ہے ،اس کے کچھاورات میں نے دیکھے جن سے مفتی موصوف کے تفکر و تد براور علم وضل میں مقام رفیع کا بہتہ چلتا ہے ،ما ثاء اللہ آپ کی یہ کتاب صرف جامع ہی نہیں بلکہ مفید بھی ہے کہ اس میں فناوی کی تعریف ،ان کی قیمیں اور مراتب کے ساتھ مفتیوں کے اقدام اور ان کے طبقات کی بھی کافی ایسی مفید جانکاریاں موجود ہیں کہ دور دوال کو جن کی اشد ضرورت ہے۔

[فقه اورفيّاويٰ کي تدوين وتاريخ ۾ ١٣:]

معروف صحافی وقلمکارمولانا محمدعرفان قادری استاذ: مدرسه حنفیه ضیاءالقرآن شالبخشو، یویی حضرت مولا نامفتي محد تمال الدين اشر في مصباحي صاحب كي شخصيت محتاج تعارف نهيس، آپ كاتعلق صوبه بنگال سے ہے علمی صلقوں میں آپ کانام ادب واحترام کے ساتھ لیاجا تاہے موصوف عامعہ اشرفیہ مبارک پورکے نامور فاضل ہیں، آپ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم سے بھی آراسة وپیراسة ہیں تبلیغ دین کے تین ذرا ئع بہت اہم تصور کیے جاتے ہیں تقریر ،تدریس اور تحریر محب گرا می وقار حضرت مولا نامفتی محمد کمال الدین اشر فی مصیاحی صاحب کو تینول چیزول میں اعلیٰ درک و کمال حاصل ہے یموصوف جہال درسیات پر کامل عبور ر کھنے والے ماہر معلم ومدرس، بالغ نظر وہوش مند فقی اور تقریر وخطابت کی دنیا میں دھوم محانے والے ایک کامیا بخطيب ومقرريين وبين پرآپ بلنديايه مصنف ومايدناز اديب بھي ہيں \_قرطاس وقلم اورمضمون ومقاله نويسي ہے آپ کی دل چپپی زمانۂ طالب علمی ہی سے تھی لکھنے کاسلسلہ برابر جاری رکھااور بہت جلد آپ کاشماراہل سنت کے ممتا زقلم کاروں میں ہونے لگامفتی محمد کمال الدین اشر فی مصباحی کے نوک قلم سے اب تک کئی کتابیں معرض وجود میں آج کی ہیں،علاوہ ازیں اہم موضوعات پر آپ کے مقالات ومضامین رسائل وجرائداورا خبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں ۔شرعی مسائل پرمشمل آپ کے فناوے اس پرمسزاد ہیں مفتی صاحب بانی جامعہ اشرفیہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے قول''زیبن کے اوپر کام اور زمین کے بیجے آرام' کامصداق بن کرصنیفی کا مول کادائر و دن بدن وسیع کرتے جارہے ہیں ہموصوف کی خصوصیت پیہے کہ جس عنوان پرقلم اٹھاتے ہیں اس کے تمام گوشوں پرانتہائی جامعیت اورسلات کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔اچھے قلم کار کی خاصیت بھی ہیں ہوتی ہے کہ قاری اس کی تحریر بلاجھجے کہ پڑھتا چلا جائے اوراسے تھکن وائتا ہٹ کااحساس مذہو۔ یہتمام ترخصوصیات مصنف علام کی کتابول میں بھی موجو دییں ۔ [فقہ اور فباوی کی تدوین و تاریخ م ۲۱: ]



عقیدت کیش مثناق احمداویسی امجدی تلمیذوغلیفه: حضورمحدث کبیر غادم: امام احمدرضالرننگ اینڈریسرچ سینٹر، ناسک متوطن: احمد پور (پچھمٹولہ افریل)،کدوا،کٹیہار 8830789911

mohammadmushtaquea@gmail.com

# مؤلف كانطيوعات







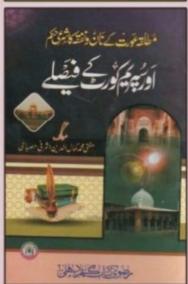

### MUSBAHI ACADEMIY MUBARAKPUR

تحريك فيضان لوح و قلم؛ محدسا جدر ضا قادرى رضوى كثيهارى